

Scanned by CamScanner





# 

: آپ کا بچیکا میاب ہوسکتا ہے

كتاب كانام

: ناسم على شاه

مصنف

چوہدری کا شان طارق

ناشر

: حاجی حنیف پرنٹنگ پریس

مطبع

: چوہان لاء ایسوی ایٹس

قانونی مشیر

ايريل2019ء

س اشاعت

500روپے

قيمت

# نئوسوچ

47, 1st Floor, Hadia Halima centre Ghazni Street, Urdu Bazar Lahore Contact: 0300 8475843 04237361416

Https://www.facebook.com/ qasim.Ali,Shah/

#### Disclaimer

اس ڈس کلیمر کا مقصد قارئین کومطلع کرنا ہے کہ اس کتاب میں بیان کردہ تمام معلومات، خیالات اور مختلف آراء قاسم علی شاہ صاحب کے فلسفوں اور تصوّرات پر مبنی ہیں۔ اس کتاب میں درج تمام مضامین قاسم علی شاہ کے آڈیو، ویڈیو لیکچرز اور ویب سائٹ پرموجود بلاگز اور آرئیکلز سے نقل کر کے مرتب کیے گئے ہیں۔ جس میں نسل نوک بہترین تربیت کے لیے والدین کو بنیا دی معلومات سے آگاہ اور پر کیٹیکل لائف کو بہترین تربیت کے لیے والدین کو بنیا دی معلومات سے آگاہ اور پر کیٹیکل لائف کو بہتر

اس کتاب کا واحد مقصد معاشرے کی تعلیمی اور تربیتی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔جس کے تمام جملہ حقوق بحق مصنف اور ناشر محفوظ ہیں۔ قاسم علی شاہ کے بارے میں مزید جانے:

www.facebook.com/Qasim.Ali.Shah www.youtbue.com/QasimAliShah

#### فهرست

| پیش لفظ                                       | ML                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كامياب بحيه، كامياب انسان                     | <sub>80</sub> (-1                                                                                                                                                                                                                  |
| آپ مال ياباپ بننے والے ہيں؟                   | -2                                                                                                                                                                                                                                 |
| يەموقع باتھ سے جانے نہ دیجیے                  | -3                                                                                                                                                                                                                                 |
| پہلے <i>س کو بد</i> لیں؟                      | -4                                                                                                                                                                                                                                 |
| چارشم کے والدین                               | -5                                                                                                                                                                                                                                 |
| والدين: خود كوكيے بدليں؟                      | -6                                                                                                                                                                                                                                 |
| بیں باتیں آپ کے بارے میں جوآپ کے بیچے کومعلوم | -7                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہونی چاہئیں                                   | 110                                                                                                                                                                                                                                |
| خود پریقین                                    | -8                                                                                                                                                                                                                                 |
| آپاپے بچے کوکیساد کیھتے ہیں                   | -9                                                                                                                                                                                                                                 |
| کا ئنات کی سب سے بڑی تؤت                      | -10                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | کامیاب بچہ کامیاب انسان آپ مال یا باپ بنے والے ہیں؟  یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ و بچے پہلے کس کو بدلیں؟  والدین: خود کو کیے بدلیں؟  ہونی چاہئیں  ہونی چاہئیں  خود پر تقین  آپ اپنے بچ کو کیا دیکھتے ہیں  آپ اپنے بچ کو کیا دیکھتے ہیں |

|     | وسکتا ہے                                               | آ پاکچکامیاب، |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|
| 80  | کیا آپ کابچیخوف ز ده رہتا ہے؟                          | -11           |
| 84  | اسکول ہی سب پچھ ہیں                                    | -12           |
| 92  | آپ کا بچے کتناذ ہیں ہے؟                                | -13           |
| 106 | پریشان رہنے کی عادت                                    | -14           |
| 114 | آپ کے بچکامزاج                                         | -15           |
| 122 | آپ کے بچے کی جذباتی ذہانت                              | -16           |
| 129 | یچ کومحنت کرنے کا عادی بنایئے                          | -17           |
| 136 | آپ کا بچے صحت مندرہ سکتا ہے                            | -18           |
| 153 | بچے کہنا کیوں نہیں مانتے<br>- پچے کہنا کیوں نہیں مانتے | -19           |
| 165 | <u>نچ</u> کی عادات                                     | -20           |
| 173 | ساجى ذہانت                                             | -21           |
| 178 | آپ کا بچه پیدائتی سائنس داں ہے                         | -22           |
| 185 | بچوں میں مالی شعور                                     | -23           |
| 189 | بچ کوسفر کی ترغیب دیجیے                                | -24           |
| 194 | بيچ كودينا سكھا يخ                                     | -25           |
| 196 | بچوں کی دین تربیت<br>بچوں کی دین تربیت                 | -26           |

#### يبيش لفظ

رسول الشمل الشعليه وسلم كاار شاوگراى ہے كه ہمر بچه فطرت سليم پر پيدا ہوتا ہے، پر رسول الشمل الشعليه وسلم كاار شاوگراى ہے كه ہمر بچه فطرت سليم پر پيدا ہوتا ہوئى الله بحراس كے والدين اسے يہودى ، نفرانى يا مجوى بنادیتے ہیں۔ ایک جگه آپ صلی الله عليه وسلم كاار شاوگرامى ہے: '' جب انسان مرجا تا ہے تو اس كے اعمال بند ہوجاتے مليه وسلم كاار شاوگرامى رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، علم جس سے استفادہ كيا جائے ، اور نیک اولا وجواس كيلئے دعا كر ہے۔''

واصف علی واصف فر ماتے ہیں:'' ذہن پختہ ہوجا ئیں توان میں اصلاح کا امکان کم ہوجا تاہے۔''

اولا واللہ تعالیٰ کی عظیم نعت ہے۔ اس نعت کا حساس مرف اسے ہوتا ہے جواس نعمت سے محروم ہو۔ اولا دوالوں کوعمو ما اس نعت کا حساس نہیں ہوتا۔ چنا نچہ وہ اپنی اولا دکو وہ اہمیت نہیں دیتے جو واقعۃ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اہمیت بہ ظاہر تو ہوتی ہے، مگر عملی اعتبار سے نہیں ہوتی۔ اور، اصل معیار آ دمی کاعمل ہے، نہ کہ دعویٰ۔ ہمار سے بچوں کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ والدین اور اساتذہ کا بچوں کی ماکس ہمار سے بچوں کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ والدین اور اساتذہ کا بچوں کی قبلیم تربیت سے تا آشا ہوتا ہے۔ ایک بہت عام غلامتی یہے کہ بچوں کو مہنگے اسکول میں تعلیم ولانا ''بہتر تربیت' گردانا جاتا ہے۔ تعلیم کا جو حال ہے، وہ خود آج ہم سب پر عیاں ہے۔ لہذا، نتیجہ یہ ہے کہ بچہ والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہی مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کر لے ، عملی زندگی میں پریشان رہتا ہے۔ وہ کتنی ہی مائل وگری حاصل کر لے اور کتنے بڑے عہدے پر تافی جائے ، لیکن زندگی کی جنگ لانے کے قابل نہیں مائل میں ضائع کر دیتا

ہے۔حالانکہاچھی تعلیم اور تربیت کا نتیجہان اشکال میں سامنے آنا چاہیے:

1- با أخلاق اور با كردارانسان \_\_ 2- اطاعت شعار بينا/ بيني

3- سچامسلمان/مومن 4- محبوطن

5- اچھاشہری

لیکن ، کیا ہمیں موجود ہ تعلیم سے بینتائج حاصل ہور ہے ہیں؟ یقیناً ،نہیں!

میری بیرگناب'' آپ کا بچه کامیا ب ہوسکتا ہے'' کا بنیا دی مقصد والدین کواس جانب فکر دلا نا اور انھیں عمل کی وہ راہیں دکھا نامقصود ہے جن کے ذریعے وہ اپنے بچوں کواس معیار پرایک موثر انسان بنانے کے قابل ہوسکیں۔

اس کتاب میں جومشور ہے گئے ہیں ، اگر چپ بعض اوقات ان کا خاص مخاطب کہیں ماں یا کہیں باپ ہو سکتے ہیں . . لیکن مجموعی طور پر دونوں ہی کوسا منے رکھ کریہ مضامین تحریر کیے گئے ہیں ۔

عموماً ہمارے پاکتانی گھروں میں والدین یہ ہجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے۔ بعض ما کیں یہ ہجھتی ہیں کہ ہمارے ذمہ گھر داری ہے، بچوں کو باپ سنجالیں۔ لہذا، جب تھکا ہارا باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ بچوں کو باپ کے حوالے کر دیتی ہیں اور تو جیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ سارا دن میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اب آپ کی باری ہے۔ اُدھر باپ کا بیحال ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دن بھر کی محنت کے بعد گھر میں پچھوفت آ رام کے گزار لے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ماں ہی بچوں کو دیھے لے۔ میں بچھوفت آ رام کے گزار لے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ماں ہی بچوں کو دیھے لے۔ اس لیے میں، نہ ماں اور باپ ، کی طور پر ، فرمہ دار ہیں اور نہ کی طور پر ، بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ ، ماں باپ کے اس رویے اور برتا و کا برراہِ راست اثر بچوں پر پڑتا ہو ہے۔ اس لیے ، والدین کی حیثیت سے ماں اور باپ دونوں ہی کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی ، دونوں ہی کو کملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور تربیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی ، دونوں ہی کو کملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور تربیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی ، دونوں ہی کو کملی اقدامات کرنے ہوں گے۔

اس کتاب کے وہ قارئین جھوں نے میری گزشتہ کتابیں بھی پڑھی ہیں، انھیں ہے احساس ہوگا کہ'' آپ کا بچہ کامیاب ہوسکتا ہے' میں قرآنی آیات اور نبوی تعلیمات کا تذکرہ بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسنل ڈیو پہنٹ کے دیگر موضوعات پر تو پورپ میں بہت کام ہوا ہے اور اس معاطے میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ لیکن، جہاں تک گھر بار، از دواجیات، بچوں کی تعلیم وتربیت کا معاملہ ہے، الجمدللہ ہمارے پاس قرآن و حدیث میں جورہ نمائی موجود ہے، وہ انتہائی موثر اور بہت جامع ہے۔ بلکہ آج بورپ کا فیملی سٹم برباد ہو چکا ہے جبکہ مسلمان معاشروں میں آج بھی خاصی حد تک خاندانی اقدار موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو کامیاب انسان بنانے کیلئے یورپ کی طرف د کیھنے کی بجائے واپس اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ ذہن شیں رہے کہ والدین کا آج کا ممل بچے کا مستقبل تشکیل دیتا ہے۔اگر آپ اپنے بچوں کو کا میاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آج والدین کی حیثیت سے اس پرغور کرنا اور پھرممل کرنا ہوگا۔

یہ کتاب ان والدین کیلئے بہت اہم ہے جو اس بڑی ذمہ داری کو لینے کو تیار ہیں۔
اگر پچھوالدین اب تک اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے رہے ، لیکن اب کسی بھی وجہ
سے اللہ تعالیٰ نے ماں یا باپ کی حیثیت سے آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا
کردیا ہے تو بہت خوب سید کتاب آپ کیلئے ایک سنگ میل ثابت ہوسکتی ہے۔
اس کتاب میں عملی با توں پرزیادہ زور دیا ہے۔ کیوں کہ میرا مقصد اس کتاب کی
صورت میں والدین کیلئے ایک عملی کتاب پیش کرنا ہے تا کہ وہ بچوں کی تربیت اور
شخصیت سازی کے دوران پیش آنے والے مسائل کاحل جان سکیں۔

#### كامياب بجيه كامياب انسان

وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ إِذْ آ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْ تَشِرُونَ ۞ ترجمہ: اوراُس کی (قدرت کی) ایک نشانی یہ ہے کہ اُس نے تم کومٹی سے پیدا کیا، پھرتم دیکھتے ہی دیکھتے انسان ہوکر (زمین میں) جا بجا پھیل رہے ہو! (القرآن، سورة الروم، 20)

عام طور پر، والدین ہے کہ دیا کرتے ہیں کہ انجی تو ہے جہ ہے۔ ہے بہت بڑی غلط فہی ہے۔ یا در کھے، کامیاب بچے ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جس بچے کو ہم بچے بھی ، حقیقاً وہ کمل انسان ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کمل انسان جیسے آپ اور میں ہیں۔ بس، اس کا قد کا ٹھ اور ضروریات بچھ مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن ، وہ اس طرح سوچتا اور سجھتا ہے۔ بلکہ اگر گہرائی میں جائیں تو سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر گہرائی میں جائیں تو پیدائش سے سات برس کی عمر میں ، سوچنا ، سمجھنے اور سکھنے کاعمل بلوغت سے زیادہ بیدائش سے سات برس کی عمر میں ، سوچنے ، سمجھنے اور سکھنے کاعمل بلوغت سے زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ بال، بیدائش بے کہ ان کی ساجی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہونے کے باعث وہ بڑول کی طرح اس کا ظہار نہیں کریا تے۔

تحقیق سے یہ بات بہت پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ بچین کا سیکھا ہوا آ دمی تمام عمر نہیں بھولتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بچین کے واقعات ہیں۔ آپ ساٹھ ستر برس کی عمر والوں سے ان کے ماضی کے واقعات بو چھ لیجے تو انھیں اکثر نو جو انی اور جوانی کے واقعات اور جوانی کے واقعات بازیمیں ہوں گے۔ یہ اس بات کا کے واقعات انھیں یا دہوں گے۔ یہ اس بات کا

ثبوت ہے کہ بچین کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔اس لیے،آپ اپنے بچوں کو یہ بچھ کر کہ وہ ابھی نے ہیں، بھی بے بیروائی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بلکہ انھیں بڑے ہوکر جو بنانا چاہتے ہیں، نھیں ابھی سے دیساہی دیکھنااوران سے برتا و کرنا شروع کیجیے۔

### اگرآپ باشعوراورحساس والدین ہیں

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کی کا مختاج نہ ہو، وہ خوداعتاد ہو، زندگی میں کسی پر بوجھ نہ بنے ، زندگی کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے انھیں حل کرنے کی جرائت کرسکتا ہو، وہ دوسروں سے گھل مل سکتا ہو، نہ صرف اسکول کی تعلیمی سرگر میوں میں بلکہ روز مرہ سرگر میوں میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو۔ وہ آپ کیلئے سر مایہ افتخار بن سکے۔ آپ کا فرماں بردار ہو۔ لوگ اس سے ملیس تو اس سے خوش ہوں۔ اس کے پاس دولت، شہرت، طاقت اور آزادی ... سب بچھ ہو۔

یقینا، یہ وہ خواہ شات ہیں جوتمام ہی والدین رکھتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچاہئے اس کو ان کا بھی نام روش کرے ۔لیکن، کیاسب والدین کی بیتمنا پوری ہوتی ہے؟
عمو ما آدمی ساٹھ سے ستر برس کی عمر کے درمیان اس دنیا سے گز رجاتا ہے ۔لیکن، چندلوگ ایسے ہیں جن کا نام اُن کی موت کے بعد بھی ہزاروں برس یا در کھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عام لوگوں اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا آخیس یا دکرتی ہے؟ کیوں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایسا کی وجہ سے دنیا آخیس یا دکرتی ہے؟ کیوں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایسا کیا کر گئے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں شامل ہوگئے۔

یہ مؤثر اور معروف لوگ بھی بھی نہ بھی بچے تھے… بالکل عام بچوں کی طرح انھوں نے اپنی زندگی گزاری تھی لیکن ،غور کریں تو آپ کوانداز ہ ہوگا کہ پچھ خاص عوامل ان افراد کے بچپن میں ایسے ہیں جو اِن کے متقبل کودیگرافراد کے متقبل سے مختلف کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ بعض بچے بڑے ہو کر''ہیرو'' کیوں بن جاتے ہیں اور کچھ''زیرو'' کیوں رہ جاتے ہیں؟

ہمارے پاس عموماً دوسروں کی کامیا بی اور اپنی ناکامی کی ایک ہی وجہوتی ہے:
مقدر! لیکن، جب آپ صرف ایک وجہ کو حتی مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ
آپ بھی بھی حقیقت شاس نہیں ہو پاتے۔ یہ ممکن بھی کیے ہے کہ 'سیب' اور 'کیلئ' پر
لیکھڑی کر یا اس موضوع پر کتاب پڑھ کر آپ سیب اور کیلے کے ذاکقے سے آشا ہو
جا کیں۔سیب اور کیلے پر چھے گھنٹے کا لیکھڑسنے، پانچ گھنٹے بحث کرنے اور چارسو صفحوں
جا کیں۔سیب اور کیلے پر چھے گھنٹے کا لیکھڑسنے، پانچ گھنٹے بحث کرنے اور چارسو صفحوں
کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیب اور کیلا چکھ لیں۔ آپ کو حقیقت کا علم خود
ہوجائے گا۔ ہر چیز کی وجہ قسمت نہیں ہوتی، کچھ معاملات اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ
میں بھی رکھے ہیں۔قسمت یا مقدر پر الزام لگا کرا ہم اپنی ذمہ داری سے آپ کھیں چرانا
عیاجے ہیں۔

لیکن، نیجة توصرف حقیقت عمل کائی آتا ہے۔ آپ کا پیرطریقہ آپ کواطمینان سے
ایک جگہ بھا توسکتا ہے، لیکن آپ کے نتائج کو بدل نہیں سکتا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور
شخصیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کیلئے جتنے بڑے خواب دیکھیں اور
نیک خواہشات دل میں رکھیں، آپ ان خوابوں کی تعبیر اُس وقت تک حاصل نہیں
کر سکتے جب تک آپ ان کیلئے عملی اور حقیقت پر بہنی تدابیر نہیں کریں گے۔

یادر کھیے! دولت مندی نتیجہ ہے۔ غربت نتیجہ ہے۔ صحت نتیجہ ہے۔ یاری نتیجہ
ہے۔ نیک نامی نتیجہ ہے۔ بدنا می نتیجہ ہے۔ کامیا بی نتیجہ ہے۔ ناکا می نتیجہ ہے اور اختیار
اور بے اختیاری بھی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا نئات کی تخلیق ایک منظم نظام کے
اور بے اختیاری بھی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا نئات کی تخلیق ایک منظم نظام کے
تحت کی ہے جس میں مختلف قوا نین کام کرد ہے ہیں۔ ان میں سے ایک قانون Cause and Effect

ہے۔ نتیجہ خواہ دولت کی شکل میں ہو یا غربت کی صورت میں ، کامیا بی کی شکل میں ہویا نا کامی کی صورت میں ... غور کریں تو آپ کو ہرایک کے پس منظر میں کوئی سبب، کوئی وجہ ملے گی۔

ای طرح آپ کے بچے کا جو بھی مزاج اور منتقبل ہے، اس کا سبب اُس کی بچین کی تربیت ہے۔

#### میں نے توابیا کبھی نہیں کہا

بیجے نے کوئی غلط کام کردیا تو ماں یا باپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہددیا کرتے ہیں کہ ''ہم نے تو تہ ہیں ایسا کرنے کو بھی نہیں کہا۔'' دراصل ، وہ یہ کہد این ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں ، کیوں کہ بیچ کے ممل کے جتنے زیادہ ذمہ دار والدین بیں ، اور کوئی نہیں ۔ ایک غلط نہی اس حوالے سے والدین کی یہ ہوتی ہے وہ بیجھتے ہیں کہ بیچ کو غلط کام کرنے کو کہیں گے ، تبھی وہ غلط کرے گا۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ والدین اپنے بیوں کو شعوری طور پر بھی غلط کام کا نہیں کہتے ۔ تو پھر ، بیہ اختلاف نہیں کہ والدین اپنے بیوں کو شعوری طور پر بھی غلط کام کا نہیں کہتے ۔ تو پھر ، بیہ ایسا کیوں کرتا ہے؟

یہ ایسانی ہے جیسے پھول اور پودے اُ گانے کیلئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا جھاڑ جھنکاڑا گانے کیلئے بھی کسی محنت اور آب یاری کی ضرورت بھی پڑی ہے؟ نہیں... کبھی نہیں!

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ اصول اور اسباب معلوم ہوجا کیں جن کی وجہ سے آپ کا بچہ کامیاب ہوسکتا ہے؟ اگر آپ اس کتاب میں دیے گئے اصولوں اور مشوروں کو بچھ کر ممل کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانئے، آپ کا بچہ نا کا می سے نچ کر کامیاب انسان بن سکتا ہے ... دنیا میں بھی آخرت میں بھی ... إن شاء اللہ تعالی !

## آپ مال ياباپ بننے والے ہيں؟

"اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے۔ آپ پراُن کا بہت قرض ہے؛ آپ نے کہمی انھیں حاصل کرنے کیلئے دعانہیں کی الیکن انھوں نے آپ کو حاصل کرنے کیلئے بہت دعائیں کی ہیں!"

مفتی اسماعیل مینک

بے کوکا میاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اُس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع کرنا ہوگی۔ آپ اس بات پر حیران ہوسکتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے تربیت کی فکر کیسے کی جائے ؟ لیکن یہ بڑی غلطی فہمی ہے جو اکثر والدین میں پائی جاتی ہے کہ وہ بیجے کی تربیت اور تعلیم کیلئے اس کے ہوش سنجا لئے کا انتظار کریں۔

حقیقت بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولا دہونے کے منتظر نہیں رہتے ، بلکہ نیک اولا دکیلئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک اولا دکیلئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ اگر یہ دعا مانگی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ فَبَشَّرُنْكُ بِغُلْمِ حَلِيْمِهِ ﴿ رَبِّهِ مَا لِيْهِ حَلِيْمِهِ ﴾ ترجمہ: کما ہے رب، مجھے نیک اولا دعطا کر ۔ پس، ہم نے انھیں نہایت صبر واللہ کے کی خوش خبری دی ۔ (سورہ الصَّفَّت، آیت 100, 101) جنا نجہ اس دعا کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اساعظیم بیٹادیا۔

ایسے ہی حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولا دکیلئے دعا کی:

هُنَالِكَ دَعَا زُكُرِيَّا رَبُّكُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّكُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ

(آلِ عمران، آیت:38)

ترجمہ: اس موقع پرزکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی۔ کہنے گئے، یارب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولا دعطا فرما۔ بے شک تو دعا سننے والا ہے۔

حضرت مریم علیہاالسلام کی والدہ ما جدہ حضرت حنہ جب حاملہ ہوئیں تو انھوں نے ای وقت بیہ کہا کہ وہ ہونے والی اولا دکو اللہ کے نام پر بیت المقدس کی خدمت کیلئے وقف کردیں گی۔قرآن کریم میں بیوا قعہ سورہ آلِعمران میں یوں درج ہے:

ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، یا رب، میں نے نذر مانی ہے کہ میرے بیٹ میں جو بچہ ہے، میں اسے ہرکام سے آزاد کر کے تیرے لیے وتف کروں گی۔میری اس نذر کو قبول فرما۔ بے شک، تو سننے والا ہے، ہر چیز کاعلم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ (حسرت سے) کہنے لگیں، یا رب، بیتو مجھ سے لڑکی پیدا ہوگئ ہے۔ حالانکہ اللہ کوخوب معلوم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے۔اورلڑ کا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے۔اورلڑ کا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ اور میں اسے اور اس کی اولا دکو شیطان مردود

سے حفاظت کیلئے آپ کی بناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہاس کے رب نے اس (مریم) کو بہ طریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔

مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلمان والدین کوان آیات سے درج ذیل ہدایات ملتی ہیں۔

- 1- بچہجب مال کے پیٹ میں ہو جھی سے اپنے بچے کیلئے زبانی اور قبلی نیک تمنا کیں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کیلئے اللہ تعالیٰ سے اہتمام سے دعا کیں مانگنی جا ہمیں۔
  - 2- ماں اور باپ دونوں کاحق ہے کہوہ باہمی مشورے سے بیچے کا نام رکھیں۔
- 3- جووالدین بچکی پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کے نیک اور صالح ہونے کی دعا کی کرتے رہتے ہیں، پیدائش کے بعد ان دعاؤں کے اثرات ان کے بچوں کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔
  - -4 اولا دصرف الله دیتا ہے۔ اس لیے، الله ہی سے اولا د مانگن چاہیے۔
- 5- اولا دالله کاانعام اور فضل ہے لہذا الله کے احکام کی اطاعت کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے۔
  - 6- اولا د کاسب سے بڑاحق میہ ہے کہا سے دین کی محنت کیلئے تیار کیا جائے۔

آپ سوفیصد ذمه دارېيں

عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ وَمَسْئُولٌ وَمُسْئُولٌ وَمُسْئُولٌ وَهُو مَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِها ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

ترجمہ: "تم سب فرمہ دارہ و، اور تم سب سے تمہاری فرمہ داری اور دعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم اس کے جواب دہ ہو۔ حکم ان اپنے رعایا کا فرمہ دارہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ اس کا جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا فرمہ دار ہے۔ اس سے اس فرمہ داری کا پوچھا جائے گا۔ وورت اپنے خاوند کے گھر کی فرمہ دارہے۔ اس سے اس فرمہ داری کا پوچھا جائے گا۔ ورت اپنے خاوند کے گھر کی فرمہ دارہے میں پوچھا جائے گا۔ اور خادم فرمہ دارہے اپنے مالک کے سے اس بال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور خادم فرمہ دارہے اپنے مالک کے مال کا ، اس سے اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔"

(صحيح بخارى، 853؛ صحيح مسلم، 1823)

یہ حدیث بہت واضح کرتی ہے کہ اولاد کے برتاؤ، کردار اور شخصیت سازی کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ عموماً والدین اس غلط نہی میں رہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری الدین ان کے اسکول کے اساتذہ پر ہے۔ لیکن، یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بچوں کی شخصیت سازی اور کردارسازی کے نوے فیصد ذمہ دار بچوں کے والدین ہوتے ہیں۔ ذمہ دار بال اور باپ کی حیثیت سے آپ کو درج ذیل کام کرنے ہوں گے۔

## 1- بچول کوملی مثالوں سے سمجھا ہے

بی بڑوں سے کہیں زیادہ گہرا مشاہدہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور الفاظ کی بیائے بڑوں سے کہیں زیادہ گہرا مشاہدہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور الفاظ کی بیجائے تجربات سے بہت سیکھتے ہیں۔ ذمہ دار والدین اپنے بچوں کیلئے الیم مثال بنتے ہیں جن کے ذریعے ان کے بچے درست برتاؤ سیکھتے اور اختیار کرتے ہیں۔مثلاً اگر آپ

بیوں میں مخل اور صبر کی خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انھیں اس کے بارے میں بتانے کی بیارے میں بتانے کی بیائے خودروز مرہ کا موں میں تخل اور صبر سے کام لیجے۔ یوں ، آپ کے بیچ عملی طور پر مضبوط بنیادوں پریہ خوبی سیکھ یا ئیں گے۔

### 2- تقيد كى بجائے حوصلہ افزائى تيجيے

والدین کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کہ بھی کریں تو ان کے عمل پر اُن کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی کام نامکمل رہ گیا ہے تو اس کیلئے انھیں برا بھلا کہنے کی بجائے جو انھوں نے کرلیا ہے اس کے ذریعے سکھا ہے ان میں جوخو بی نہیں ، اس پر برا کہنے کی بجائے جوخو بی وہ رکھتے ہیں ، اس پر ان کی ستائش کیجے۔ جو والدین اپنے بچوں پر مستقل تنقید کرتے رہتے ہیں ، ان کی خود تو قیری مجروح ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کابرتاؤ بچے میں مثبت اور پُراعتاد شخصیت کی تعمیر کرتا ہے جوزندگی میں کامیاب ہونے کے لیے لازمی ہے۔

#### 3- مصروفیت کے باوجود بچول کے ساتھ روزانہ وفت گزاریے

پوں کے ساتھ جو والدین معیاری وقت گزارتے ہیں، ان کے بچے کہیں زیادہ خوش اور پُراعتاد ہوتے ہیں۔ ہم سب کتنے ہی بڑے ہوجا کیں، اپنوں کے ساتھ گزار ہے کھات ہمیں سب سے زیادہ خوشی دیتے ہیں۔ یہ خوش محض خوش کن جذبات ہی نہیں ہوتے ، اس خوشی سے شخصیت میں اعتاد اور محبت کی آب یاری بھی ہوتی ہے۔ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ یہاں وقت کی مقد ارسے زیادہ معیار اہم ہے۔ آپ غور کریں تو تب کو پتا چلے گا کہ آپ بہت ساوقت ایسا گزاردیتے ہیں جس میں آپ وقت کے منظم نہ ہونے کی وجہ سے غیر اہم کا موں میں گزاردیتے ہیں۔ پچھ غور وفکر کرنے اور اوقات نہ ہونے کی وجہ سے غیر اہم کا موں میں گزاردیتے ہیں۔ پچھ غور وفکر کرنے اور اوقات

کومنظم کرنے سے بیمسئلہ ال ہوسکتا ہے۔

#### 4 بج كساته كفتكو يجي

معیاری دفت کے علاوہ بھی گاہے گاہے ہے کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔

بچے سے گھر کے عمومی معاملات کیلئے مشورہ سیجے۔ جس سے اسے بیاحساس ہوگا کہ وہ
اہم ہے۔ نیز ،اس کی خود تو قیری میں اضافہ ہوگا۔ وسیج القلبی کے ساتھ منطقی انداز میں
گفتگو کر کے بہت سے مسائل کوحل کیا جاسکتا ہے۔ ذمہ داروالدین اپنے بچوں کی بات
کو توجہ سے سنتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی کم عمر ہوں۔ پھر، ان سے سوال جواب بھی
کرتے ہیں۔

#### 5 میاں بیوی کی حیثیت سے رشتے کوتو ی سیجیے

بے کی نفسیات اور شخصیت پراُس کے والدین کا آپس میں تعلق بہت گہرے اثرات رکھتا ہے۔ میاں بیوی اپنے بیچ کو تو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ خود کامیاب زندگی گزار نے کواہمیت نہیں دیتے۔ بیوں، ماں باپ کے درمیان ہونے والی کشیدگی بیچ کی کامیابی میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر، جب وقت گزرجا تا ہے تو وہ ایک دوسر سے کومور دِ الزام کھہراتے ہیں۔ ذمہ دار والدین میاں بیوی کی حیثیت سے خوش گوار تعلقات رکھتے ہیں اور اس کی عملی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔

#### 6 نچ کے اشاروں کو بھھے

بچہ ابتدا میں اشاروں میں بات کرتا ہے۔ ذمہ دار والدین اپنے بچے کے ان اشاروں کو بچھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بچہ جب درست بولنے کے قابل ہوجاتا ہے، تب بھی وہ اپنے والدین سے ہر بات کہنے میں جھجکتا ہے۔ ایسے میں، باشعور اور ذمہ دار والدین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی جذباتی کیفیات ہے آگاہ ہوں اور جاننے کی کوشش کریں کہ بچہ اُن سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے۔

#### 7 يج كوا پنافيمله خود كرنے ديجي

ذمه دار والدین کی بیدایک بڑی ذمه داری ہے۔ جو والدین بیہ بھتے ہیں کہان کے بچ ابھی فیصلہ کرنے کے اہل نہیں۔ آپ بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو چھوئے چھوٹے فیصلے انہیں کرنے کا اختیار دیجیے۔ یوں ،ان میں اعتماد بڑھے گا اور فیصلے کی مہارت میں اضافہ ہوگا۔فیصلہ کرنا ایسی ہی ایک مہارت ہے جیسے دیگر مہارتیں ہیں۔مہارت عمل سے بڑھتی ہے۔ بچے کو فیصلہ کرنے کی اجازت دیج<mark>یے۔</mark>

## 8 بچول كيلئة دعا يجي

امام غزالیؓ نے مکاشفۃ القلوب میں حضرت عبداللّٰہ بن مبارک کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کے نا فرمان ہونے کی شکایت کی ۔حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ کیاتم نے اسے مجھی بردعا دی ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا حضرت رحمۃ الله علیہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہتم نے تو خود ہی اپنے بیٹے کو برباد کردیا۔ بیچے کے ساتھ نرمی اختیار كرتے تواجھا تھا\_

حفرت انس ملى والده أم سليم في الشاعلية السركيليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دعا کی درخواست کی ۔ چنانچہ انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ يارسول الله الله الله عن الله عن الله عنه الله تعالى سے دعا فر ما تيں حضور صلى الله علیہ وسلم نے دعا فر مائی کہ اے اللہ، اس کے مال واولا دکو بڑھا دے اور جو پچھ تونے اسے دے رکھا ہے، اس میں برکت عطافر مادے۔

بخاری میں بیہ روایت اس طرح آتی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں، میری والدہ أم سلیم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔میری والدہ نے مجھے آدھے دو پے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اسے لائی ہوں۔ بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیلئے دعا فرما نمیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کے مال اور اولا دمیں اضافہ فرما!

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ،خداشا ہدہے کہ (اس دعا کی برکت ہے) میرا مال بھی کثیر مقدار میں ہے اور آج میرے بچے اور بچوں کے بچے تقریباً سوسے زائد ہو چکے ہیں۔

امام ترمذیؓ نے ابوخلدہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے ابوالعالیہ سے پوچھا کہ کیا حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سی ہے؟ انھوں نے کہا کہ حضرت انس نے آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس برس تک خدمت انجام دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔

حضرت انس کا ایک باغ تھا جوسال میں دومر تبہ پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک خوش بودار بودا تھا جس سے مشک کی خوش بوآتی تھی۔ عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ان کی والدہ انھیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ وہ اس وقت پچے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست مبارک رکھا پھر انھیں دعا دی۔ وہ اپنی تھام گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایس کی میں اپنے بچوں کیلئے دعا کرنی چاہیے۔ بیا حادیث بتاتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کیلئے دعا کرنی چاہیے۔

یا در کھیے، بیچے کی تربیت میں پختی اور شدت کی اجازت ہے اور نہاس میں مستی اور کوتا ہی کی اجازت ہے۔اصل میہ ہے کہ اس میں میا نہ روی اختیار کی جائے۔

## يموقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے

''بچوں کی تربیت کھیل نہیں؛ والدین کی حیثیت سے بیآپ کی سب سے بڑی اخلاقی ، قانونی ،ساجی اوردینی ذمہداری ہے!'' قاسم علی شاہ

بڑے مواقع روزروز نہیں ملتے۔ ہم سب ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں جن کے ذریعے ہم آگے بڑھ کی سے ای اللہ تعالی نے ایک نسل کی تعمیر کا موقع دیا ہے ... آپ کے بچوں کی صورت میں۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا تیں۔

اگرآپ یہ بھے ہیں کہآپ کی اولا دخود بہخود کا میاب ہوجائے گی، نیک اور فر مال بردار بن جائے گی، آپ کو چھنہیں کرنا پڑے گاتو ایسانہیں ہوگا۔ آپ کو والدین کی حیثیت سے جومواقع قدرت کی طرف سے ملے ہیں، یہ آپ پراللہ کی رحمت ہے۔ آپ ان مواقع کو استعال کر کے نہ صرف اپنے بچے کو کا میاب بناسکتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی کا میالی کار جحان پیدا کر سکتے ہیں۔

والدین کو جومواقع ملتے ہیں، وہ تو دنیا کے سب سے غیر معمولی مواقع ہیں۔ جو لوگ ماں یا باپنہیں بن پاتے، اُن سے اس کی اہمیت کے بارے میں جانئے لیکن

کھ والدین اس عظیم موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ بحیثیت والدین ، ماں اور باپ دونوں
کیلئے رحمت وشفقت ، معافی اور بے غرض محبت کے بے تحاشا مواقع فراہم کرتا ہے۔
اگر آپ والدین ہیں تو ذرا سوچئے کہ آپ کی گود میں ایک اور انسان ہے جس کی
زندگی ، مستقبل اور شخصیت ، سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو قدرت نے یہ موقع دیا
ہے کہ آپ اس کے مستقبل ، اس کی زندگی اور شخصیت کو جہاں چاہے ، موڑ دیں۔
یقینا ، آپ کا بچہ آپ کی گود میں روئے گا ، اور اس کی ضرور یات کو پورا کر نے
سفینا ، آپ کا بچہ آپ کی گود میں روئے گا ، اور اس کی ضرور یات کو پورا کر نے
سفینا ، آپ اپ بہت سے اہم کا موں کوچھوڑ نے پر مجبور ہوں گے۔ ایسے ہی بہت سی
مصرونیات ہوں گی ۔ لیکن ، یہی موقع ہے بحیثیت والدین اپنے احساسات کے اظہار
کا۔ اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں ، تو ساری زندگی اس پر اللہ کا شکر ادا

آپاس موقع سے کیسے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں؟

اورآ پنخود پرافسوس کرتے رہیں گے۔

میرے پاس بہت سے والدین آتے رہتے ہیں جوا پنے بچوں کے مختلف جذباتی ، جسمانی اور نفسیاتی کا وُنسلنگ/کو چنگ کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جب میں ان سے مسئلہ بو چھتا ہوں تو وہ اپنے بیچ یا بچوں کی خامیوں کی ایک طویل فہرست پیش کر دیتے ہیں۔ ان سے میر اسوال میہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے بیچ میں کوئی خوبی بھی ہے؟ اور اکثر والدین اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ یا پھر ایک آدھی خولی بتا کر خاموش ہوجاتے ہیں۔

کریں گے۔اگراس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو تمام زندگی آپ کوحسرت ہی رہے گی

اس رویے کی وجد کیاہے؟

ہر فر د کو صرف خامیاں ہی د کھائی دیتی ہیں جبکہ دوسرے کی خوبیاں نظر نہیں ہتیں۔

تنقید کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص دوڑنے کی تعلیم دے رہا ہواوراس کی اپنی ٹانگیں نہ ہوں۔ ہرکوئی یہ تو بتا دیتا ہے کہ یہ ہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے... لیکن، کیا ہونا چاہیے... یہ بتانے کا ہنرکم ہی جانتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ انسان کلطی کا پتلا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اور یہ تو انسان کی خوبی ہے۔ کیونکہ انسان غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے۔ دوسری مخلوقات غلطی نہیں کر سکتیں۔ اسی لیے وہ ایک ہی جگہ رہتی ہیں۔ انسان کی ترقی اور بہتری کیلئے اس کا غلطی کرنا اور اس سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، یہ غلطی شعوری اور ارادی نہیں ہونی چا ہیے۔ یعنی یہ غلطی برائے غلطی نہ ہو، غلطی برائے بہتری ہو۔

لہذا، اگر آپ اپنے بیچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس کی غلطیاں تلاش کرنا چھوڑ دیجیے۔ اس کی بجائے وہ مواقع تلاش کیجیے کہ جب آپ کے بیچے نے کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں اور ہوسکے تو انعام بھی دیں۔ بہترین انعام سجی تعریف ہے۔

" نیچ کی تقدیران کمحول میں بن رہی ہوتی ہے جب کوئی اس کی سیجی تعریف کررہا ہوتا ہے۔ '(کین بلنچرڈ)

ہر بچہوہ کام بار بار کرتا ہے جس میں اسے مزہ آئے۔تعریف وہ شے ہے جوآ دی کو مزہ دیتی ہے۔ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے اور اسے فوراً تعریف کا انعام دے دیا جائے تو وہ اچھے کاموں کو اپنی عادت بنالیتا ہے۔ اس طرح، پچھاچھی عادات اس کی شخصیت کومؤٹر بنانے میں مددگار بن جاتی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بچے کوکوئی فرمہ داری بھی دیں۔ جیسے ہی وہ یہ کام کرلے، اس کی تعریف کیجھے۔ اس طرح، بچے کو کام کرنے کی عادت ہوجائے گی۔

تعریف کے چندمواقع درج ذیل ہوسکتے ہیں:

1- بيآپكيكيانى كرآئ

2- بچآپ کیلئے چیزیں لگانے اور سمیٹنے میں مدد کرے، جیسے دسترخوان

3- بچهکوئی اچھاوا قعہ یابات سنائے

4- بچاپ کیڑے الماری میں رکھے

5- بچاہ جوتے خودصاف یا یالش کرے

6- بچاچھی طرح بات کرے یعنی ادب کا اظہار ہو

7- آنے والوں اور جانے والوں کوسلام میں پہل کرے

8- بچآپ کا کہامانے

9- بچروقت پر ہوم ورک کرلے یا کوئی آیت/کلمہنائے

10- بچیجلدی سوجائے یاصبح جلدی اٹھ کرخود ہی اسکول کی تیاری کر ہے

اگر بچیلطی کرے تو؟

سیر سوال بہت اہم ہے کہ بچہ اچھے کام تو کم کرتا ہے، مگر غلطی یا بہتمیزی کئی بار ہوجاتی ہے۔ دراصل، بچے کا مقصد برتمیزی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے تئیں کچھ نیا کر کے سکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے یا پھرا سے وہ کام کرنے کا درست طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ بچہ نظلی کرے تواہیے میں اپنار وعمل دینے کا درست طریقہ ہیہے کہ ...

1- اپنچ چرے پرایسے تا ٹرات لائیں کہ اسے بیاحیاں ہو کہ آپ کواس کی بیہ حرکت اچھی نہیں گلی

2- زبان ہے منع کریں

3- غصدد کھائیں، لیکن اس میں اصلیت نہ ہو (نفرت کا اظہار تو بالکل نہ ہو)

رہ ہوتی ہے۔ 4۔ تذلیل اور تحقیرنہ کریں۔اس طرح ، بیچے کی شخصیت مجروح ہوتی ہے 5۔ غلطی کے حوالے سے منع کرنے کے بعد اگروہ دوبارہ غلطی کرے توبار بارائے

یجه نه کہیں، بلکہ نظرانداز کردیجے۔ بچہ بار بارغلطیاں اور شرارتیں اس لیے کرتا

ہے کہ آپ اُس پر تو جہ دیتے ہیں۔اگر آپ اس پر تو جہ دینا چھوڑ دیں گے تورہ

جان بوجھ کرشرار تیں کرنا جھوڑ دے گا۔

6- مارپیٹ انتہائی آخری حربہ ہے۔لیکن،اگریہ زیادہ ہوجائے تو بچہضدی ہوجاتا ہے۔ وہشت کے۔ کوشش کیجے کہ بچے کو مارپیٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں،اس پراس کا خوف ضرور رہنا چاہیے۔ بچے کی تربیت میں ہاتھوں کا استعال زیادہ تروہ لوگ کرتے ہیں جن کوعل وہم سے مسائل حل کرنے کی عادت نہ ہو۔

## بہلے س کوبدلیں؟

""اگرآپ کودرخت کا پھل بدلناہے توآپ کودرخت کا نیج بدلناہوگا؛ اس سے بڑی حمادت کوئی نہیں کہ کوئی گندم بوئے اورامید چاول کی رکھے!"
سقراط

ہربےبس انسان اپنی ہے بی کا اظہار گلہ وشکوہ کر کے کرتا ہے۔ ہرگلہ کرنے والا انسان غیر ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ عمل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا۔ صرف شکایت کرتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے لاعلم ہوتے ہیں، کیوں کہ انھوں نے کبھی اس پرغور ہی نہیں کیا ہوتا۔ یا در کھے، آپ حالاتِ زمانہ بدل نہیں سکتے ، آپ اپنے رنگ روپ، قد کرمانہ بدل نہیں سکتے ، آپ اپنے رنگ روپ، قد کاٹھ کو تبدیل نہیں کرسکتے ۔ ہاں، اگر آپ بدل سکتے ہیں تو خود کو بدل سکتے ہیں گلہ شکوہ کرنے والے لوگ ان چیزوں کو بدل نے کی خواہش کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں کرنے والے لوگ ان چیزوں کو بدل نے کی خواہش کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں جفیں وہ بدل نہیں دہ تبدیل کرنے والے لوگ ان چیزوں کی فراست میں سرفہرست '' آپ' خود ہوئے ہیں جفیں وہ تبدیل کرسکتے ہیں۔ ان چیزوں کی فرست میں سرفہرست '' آپ' خود ہیں۔

بچوں کو بدلنے کیلئے آپ کوسب سے پہلے اپنی ذات پر کام کر کے خود کو بدلنا ہوگا۔ اس ضمن میں سب سے بڑا قانون سے یا در کھیے....

آپاپنے بچوں کوجیساد مکھنااور بنانا چاہتے ہیں، ویسے خود بن جائے!

والدین کی نیکی کے اثرات، اُن کی اولاد پر

اکثر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے باقاعد گی سے نما زادا کریں، بااخلاق بنیں، پڑھائی میں بہترین ہوں اورخوب نام کمائیں۔ بچوں سے مختلف تقاضے پورے کروا نے کی کوشش کرتے ہیں مگراپے معمولات زندگی میں بیسب نظرانداز کردیتے ہیں۔

یا در کھے، والدین جیسے ہول گے، اولا دیرا پنے والدین ... ماں اور باپ ... کے کردار کے اثرات لاز ماً مرتب ہوں گے۔ اگر والدین نیک ہوں گے تو ان کی اولا د اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نیک ہنے گی، یوں اللہ تعالی ایسی اولا دکو دنیا میں خوش حال اور آبا در کھتے ہیں۔لیکن والدین نیک نہیں ہوں گے تو اولا دہمی نیک نہیں ہوگ لہذا پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔

حضرت موی اور حضرت خضر علیہاالسلام کے واقعے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی اک سنت کی طرف اشارہ فر مایا ہے:

وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا \* رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ \* وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ آمُرِي \* ذٰلِكَ تَأُويْلُ مَا لَمُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ (سوره كهف: 82)

ترجمہ: اور رہی وہ دیوار ، تو وہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے پنچان دونوں کا باپ ایک نیک آ دمی تھا۔ چنانچہ دونوں کا باپ ایک نیک آ دمی تھا۔ چنانچہ

تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں ہمہارے رب کی ان سے رحمت تھی اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔

اپنے بچوں کے اندرانقلاب چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اندر تبدیلیاں بیدا کیجے۔
آپ کے بچے آپ کی فصل ہیں۔ یہ فصلیں آپ کے سوچ اور کردار کی زمین پراُ گی
ہیں۔ زمین کی زرخیزی ہی فصلوں کو شاداب رکھ سکتی ہے۔ بچوں کی تربیت کے لئے
والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں خوش گواراور مثبت تبدیلی کیلئے پہلے اپنے مزاج کو
خوش گواراور سوچ کو مثبت بنائیں۔ یہ بات اکثر والدین کیلئے حیران کن ہوتی ہے۔
عموماً والدین کو یہ بتا ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کو بہتر کرنے کے عمل کو شروع کرنے پرسب

بیخ کی قسمت، نقد پر اور مستقبل کا انحصار اُن وا قعات پرنہیں جو اُس کے ساتھ پیش آئے بلکہ اُس ردعمل پر ہے جو اُس نے کی واقعہ پر ظاہر کیے ہیں۔ یہ ردعمل عمو ما پیش آئے بلکہ اُس ردعمل پر ہے جو اُس نے کی واقعہ پر ظاہر کیے ہیں۔ یہ بیچ کو گالی بیجا پنے والدین سے سیکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ عام نفسیات ہے کہ بیچ کو گالی دی جائے توہ غصے میں آئے گایا جو اب میں گالی دے گا۔لیکن، اگر بیپین میں یہ واقعہ اس نے والدین کے ساتھ ہوتے دیکھا ہوا ورگالی کے جو اب میں اس کے ماں یا باپ نے سامنے والے کے سامنے خاموشی یا نظر انداز کرنے کارد عمل ظاہر کیا ہوتو بیچہ باپ نے سامنے والے کے سامنے خاموشی یا نظر انداز کرنے کارد عمل ظاہر کیا ہوتو بیچہ بی بیائے اوھراُ دھر کی راہ لے گا۔

زندگی میں آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اس کیلئے درج ذیل فارمولا اپنے سامنے رکھنا چاہیے:

زندگی کے واقعات وتجربات +ان واقعات پرہمارار دعمل = ہمارے نتائج آپ بچوں کی زندگی میں ہونے والے واقعات و تجربات کو تبدیل کرنے کی بجائے ان وا قعات کے رڈیمل کو تبدیل کرنے کا درس دیجیے۔ نتائج خود بدل جائیں گے۔ڈاکٹروین ڈائیرنے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ''تمام الزام تراشیاں بے کار ہیں، جتنا مرضی آپ دوسروں کو برا کہہ دیں، کتنے ہی برے حالات کا سامان آپ کو کرنا پڑے، پھے نہیں بدیل گے۔''

والدین چونکہ پرورش پانے والے بچے کیلئے بہترین نمونہ ہوتے ہیں، اس لیے بچے کے ذہمن پراُن کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچے کے والدین کا تقویٰ اور پر ہیزگاری ہویا ہے دین اور گناہ، ہر دوصورتوں میں بچہان سے اثر لیتا ہے۔ چنا نچہ خوف خدااورا تباع سنت سے بہترین خوبیاں رکھنے والے والدین بچے کی دنیا اور آخرت کیلئے بہت ہی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ تھوڑی ہی محنت اور آئیس میں بچھندا بیراختیار کرلیں تو وہ بچے میں اطاعت وفر ماں برداری کا جذبہ پروان چڑھا کتے ہیں۔

لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات نیک اور دین داروالدین کی اولا دہی اپنے والدین کا النے ہوتی ہیں۔ کوئی بھی نیک والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولا دان کی نافر مال اور بے دین ہو۔ لیکن اکثر مشاہدہ سے کہ والدین اپنی اولا دیر محنت نافر مال اور بے دین ہو۔ لیکن اکثر مشاہدہ سے کہ والدین اپنی اولا دیر محنت نہیں کرتے جس کی ضرورت ہے۔ وہ معاملے کو مقدر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر چہ اولا داپنے مال باپ کی زندگی میں تو اُن کی تھم عدولی کرتی رہی لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ، اس واقعہ کے گہر سے اثر ات مرتب ہونے کی وجہ سے وہ بالکل بدل گئے۔

اصول اور قانونِ فطرت یہ ہے کہ بیشتر اولا داپنے والدین جیسی ہی ہوتی ہے۔ نیک ماں باپ کی اولا دنیک ہی ہوگی۔ بدکر دار ماں باپ ہوں گے تو اولا دبھی اپنے ماں باپ کی طرح ہوگی۔لہذااس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آپ اپنے بیچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے وہی کام خود کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کامیا بی کے راستے پر چلنے کے قابل ہوں۔

والدین کی نیکی اور نیک نامی ہرصورت بچے کیلئے فائدہ رساں ہوتی ہے۔ بھی جلدتو کہیں بدیر۔ حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں جب حضرت خضر نے دیوار کی تغییر پر اجرت نہیں لی تو حضرت موسی نے اُن سے اجرت نہ لینے کا سبب یو چھا تو حضرت خضر نے جواب تھا:

وَ كَانَ ٱبُوهُهَا صَالِحًا \*

ترجمه: لعنى ال يتيمول كاباب نيك تقار (الكهف، آيت:82)

والدین پربہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عموماً والدین اس کے برخلاف سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، کیوں کہ ہم تو ماں یا باپ ہیں، کیکن اولا دکوسب پچھ کرنا ہے۔ ایسااس لیے بھی ہے کہ ہمارے ہاں اولا دکی ذمہ داریوں کا ذکر تو بہت کیا جاتا ہے، مگر بچے کیلئے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔

اگرآپاپ بیچ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماں ہیں یا باپ پہلے خود کو بدلنے کاعزم کیجیےاور پھراس کیلئے عملی تدابیراختیار کیجیے۔

# چارشم کے والدین

"بہت سے افراداس بات سے واقف نہیں کہ بچہ بھی اُمت کا ایک فرد ہے۔
بس، فرق یہ ہے کہ وہ کم عمر ہے۔ اگر کم عمری کالیبل ہٹادیا جائے تو وہ ذمہ
دار مردوں کی صف میں کھڑا نظر آئے گا۔لیکن اللہ کی سنت کچھ یوں جاری
ہے کہ اس پر پڑے ہوئے پردے درجہ بہ درجہ تربیت کے ذریعے ہی دُور
ہوں گے اور وہ تربیت مرحلہ وارانداز میں عمدہ حکمت عملی اور تدبیر سے انجام
دی جائے!"

شيخ مممر ففن مسين، سعارة العظمى

میں اکثر خود شاسی اور اپنی تلاش کے موضوع پر بات کرتا ہوں۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی فرد جب کچھ بہت اچھا کرنے کا اِرادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ضرورت پر تی ہے ، خود شاسی کی ، خود کو جانے کی ، تا کہ اسے یہ ادراک ہو سکے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے اور ابھی کہاں ہے۔ کیا فطر تا اس میں وہاں تک جانے کی صلاحیتیں قدرت نے اسے دے رکھی ہیں یانہیں ؟

یہاں خود شناسی یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں جانیں کہ آپ س قسم کے والدین ہیں۔ آپ اگر ماں ہیں تو س قسم کے والدین ہیں۔ آپ اگر ماں ہیں تو س قسم کی ماں ہیں؟ آپ اگر باپ ہیں تو س قسم کے باپ ہیں؟ اس سے آپ کواندازہ ہوگا کہ آپ اپنی اولا دکو کہاں لے جانا اور دیکھنا

چاہتے ہیں اور ابھی آپ خود کہاں ہیں۔

پیرنٹنگ کے ماہرین نے اس سلسلے میں بہت ی تحقیقات کی ہیں گین اِن میں مقبول ترین ریسرچ ماہر نفسیات ڈاکٹر ڈائینا بومرنڈ کی'' نور پیرنٹنگ سٹائل'' ہے۔ جن کا مانٹا تھا کہ بچوں کے ہرفتم کے رقیبے ایک مخصوص قتم کے والدین کیساتھ انتہائی مطابقت رکھتے ہیں۔ لہذا پیرنٹنگ سٹائل کے ساتھ بچوں کے رقیوں کا گہرااور مضبوط تعلق ہے۔ اور یہی رقیب بچوں کی زندگیوں میں مختلف نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ ای بنیاد پر والدین کی چار اقسام علامات اور انڑات کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ماں باپ اپنے بچوں سے چار طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بچھنا بہت ضروری ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو برتے کا انداز نہ صرف بچوں پر آج بلکہ ان کے آئندہ مستقبل پر کیونکہ آپ کا بچوں کو برکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔

# يها قشم: حا كمانها نداز واليوين

یہ والدین اپنے بچوں سے بچھ اِس طرح برتا وُروار کھتے ہیں۔

- 1- بچوں سے حاکمانداز میں میل جول رکھتے ہیں۔
- 2- بچوں کواپنے روز مرہ مسائل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے۔
  - 3- گھرمیں سخت قوانین بناتے ہیں۔
- 4- اینے بنائے ہوئے قوانین پر ہرحال میں عمل درآ مدکرانا چاہتے ہیں۔
  - 5- مجول سے بہت زیادہ اُمیدیں وابستدر کھتے ہیں۔
  - 6- بچوں کو کسی بھی قسم کے انتخاب میں کوئی اختیار نہیں دیتے۔

کیا آپ ایسے ماں یا باپ تونہیں؟ کیا اِن تین بیانات میں سے کوئی بیان آپ پرصادق آتا ہے؟ اول: آپ شجھتے ہیں کہ بچوں کو پچھ بھی دیکھنا اور سننانہیں چاہیے۔

دوم: جب گھر میں کسی قانون کا معاملہ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا طریقہ ہی درست ہے۔

سوم: آپ بچ کے احساسات کی بالکل پروانہیں کرتے۔

اگران میں سے کوئی بیان آپ پرصادق آتا ہے تو آپ حاکمانہ انداز کے ماں یا باپ ہوسکتے ہیں۔ ایسے والدین بچوں کیلئے جوضا بطے بناتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ان پر بغیر کسی اعتراض کے عمل کریں۔ تاہم، آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اصول وقوا نین تو اچھی چیز ہیں، لیکن ایسے والدین کی نظر میں ضابط مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ حکم منوانا چاہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں بچوں کو کہا گیا کام کرنے پر ہیں۔ مجبور کرتے ہیں۔

#### اثرات

تحکمانہ ماحول میں پروان چڑھے والے بچے زیادہ تر لگے بند ھے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔ تاہم اس سے اُن کی تخلیقی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ ایسے بچوں کے اندرخود تو قیری کی کمی پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے،خود تو قیری کی کمی اضیں خوداعتادی سے بھی محروم رکھتی ہے۔ وہ اپنی رائے کو اہم نہیں سجھتے۔ ایسے بچے آگے چل کر جارحانہ رقیہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بچ مستقبل میں جب ان کے پاس اختیار آتا ہے،خود کو بہتر کرنے اور بدلنے کی بجائے اکثر اپنے والدین کے برتاؤ پر سخت غصے میں ہوتے ہیں اورا کثر اس کا بدلد دوسروں سے لیتے ہیں۔ والدین کی سختی کی وجہ سے یہ بچ پہلے تو ہیں اورا کثر اس کا بدلد دوسروں سے لیتے ہیں۔ والدین کی شختی کی وجہ سے یہ بچ پہلے تو مسلحتا جھوٹ ہولتے ہیں اور پھر بلا بچھک جھوٹ بولنا شروع کردیتے ہیں تا کہ سز اسے خیکیں۔

#### دوسرى فشم: نرم مزاج والدين

بہوالدین بچول کےمعاملات میں نرم اور لچکدار ہوتے ہیں جیسے

1- پچوں سے ماں یا باپ کی طرح کا برتاؤ کرنے کی بجائے دوستوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

2- این بچول کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کا اُن سے ذکر کریں۔

3- غلط یا نامناسب انتخاب پرعموماً اُن کی حوصلہ افز ائی نہیں کرتے۔

4- بچول سے زیادہ اُمیدیں وابستہیں کرتے۔

5- بچول کے کاموں، باتوں کوزیادہ ترنظرانداز کرتے ہیں۔

اگر درج ذیل بیانات آپ پرصادق آتے ہیں تو آپ اس قسم کے ماں یا باپ ہو سکتے ہیں:

اول: آپضا بطے بناتے ہیں، کیکن شاید ہی ان پر عمل درآمد کیلئے زور ڈالتے ہوں۔

دوم: آپزیاده ترویر پانتائج کوخاطر میں نہیں لاتے۔

سوم: آپ بھتے ہیں کہ آپ جتنا کم اپنے بچے پراٹر انداز ہوں گے، وہ اتنا بہتر سیکھے گا۔

اگرآپ بھی انہی بیانات کے مطابق اپنے بچوں سے معاملہ کرتے ہیں تو آپ کا شاردوسری قسم کے والدین میں ہوتا ہے جوعمو ما نرم مزاج ہوتے ہیں۔ وہ تب ہی کی معاطمین آگے بڑھتے ہیں جب کوئی انہائی سنجیدہ مسئلہ درپیش ہو۔ بچوں کے افعال کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں اور'' بچ تو بچے ہوتے ہیں'' کے فلنفے پرعمل کرتے ہیں۔ اگر کی نامناسب نتیج کی تو قع ہوتی ہے تو اُس کام سے منع کرتے ہیں، لیکن بچ کی فرمائش پراپنی عدم اجازت کوفور اُواپس لے لیتے ہیں۔

#### اثرات

جو بچے ایسے والدین کی زیر تربیت پرورش پاتے ہیں، وہ تعلیمی میدان میں زیادہ آ گے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا تھم برداشت نہیں کرتے اور نہ پابندیاں انھیں پند ہوتی ہیں۔ ان میں کر داری مسائل سامنے آسکتے ہیں۔ تاہم ، نامناسب انتخاب یا غلط برتاؤ کی حوصلہ شکنی کرنے کیلئے زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ ان میں اکثر خود تو قیری زیادہ ہوتی ہے اور وہ بیے بہت کم غم زدہ ہوتے ہیں۔

ان بچوں میں بڑے ہوکر صحت کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، جیسے موٹا پا،
کیوں کہ ایسے والدین ان کی کھانے پینے کی غلط عادات پر بہت زیادہ روک ٹوک
نہیں کرتے۔اس وجہ سے ایسے بچوں میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

تیسری قسم: تربیت میں غیر ملوث یالا پرواہ والدین والدین کی اس قسم سے تعلق رکھنے والے ماں یاباپ اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ

- العضود بهخود پروان چڑھیں اور درست تربیت یا جا کیں۔
- 2- بچوں کی شخصیت ، تعلیم ، تربیت اور مستقبل سے بالکل بے پروا ہوتے ہیں۔
  - 3- مچول کو بہت کم وقت دیتے ہیں۔
  - 4- بچوں سے سی بھی قشم کے معاملے میں کوئی وابستگی نہیں رکھتے۔

مثال کے طور پر، باپ اگر بچے کے سامنے سگرٹ پیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کی اس حرکت کے کیا جذباتی اور نفسیاتی اثرات اُس کے بچے پر مرتب ہوں گے۔ تا ہم، ان والدین کا بیروبیا وربرتا وُاکثر غیرارا دی ہوتا ہے۔ اگر آپ پر بیریانات صادق آتے ہیں تو آپ بچوں کی تربیت میں غیر ملوث ماں اگر آپ پر بیریانات صادق آتے ہیں تو آپ بچوں کی تربیت میں غیر ملوث ماں

ياباپ ہوسکتے ہيں۔

اول: آپاپنے بچے سے اُس کے اسکول یا ہوم ورک کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ دوم: آپ کوشاید ہی معلوم ہو کہ آپ کا بچہ کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ سوم: آپ بچے کے ساتھ بھی کھارہی بیٹھتے ہیں۔

ایسے والدین کو پر وانہیں ہوتی کہ اُن کا بچہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ انھیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بچوں کی پر ورش کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان کی تربیت اور شخصیت کی آب یاری کیلئے کیا طریقے اختیار کرنے چاہئیں۔ ایسے ماں اور باپ دفتری اور گھریلومسائل سے بہت پریشان رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کیلئے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسائل کوحل کرنے پر تو جہ نہیں دیتے۔

#### اثرات

ایسے والدین کے زیر اثر پروان چڑھنے والے بچے انہائی خورتو قیری کے مسائل میں مبتلارہتے ہیں۔اسکول میں ان کی اہلیت بہت کم ہوتی ہے۔ان کے برتاؤ کی وجہ سے اسکول والے، محلے والے اور دوست احباب پریثان رہتے ہیں۔ان میں وجہ سے اسکول والے، محلے والے اور دوست احباب پریثان رہتے ہیں۔ان میں وسیل نہیں ہوتا۔خوشی بہت کم پائی جاتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ہرکام کرنے کیلئے تیار رہتے ہیں۔

چوهی شم :معتبراورمستندوالدین

چوتھی قسم کے والدین اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں لہذا اُن کی تربیت میں درپیش معاملات کو سنجید گی ہے دیکھتے اور حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔

1- کچوں کے روّبہ اور برتاؤ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے مسائل کے جنم لینے سے

پہلے ہی ان پر بند با ندھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔

۲۔ بچوں میں تغمیری کردار کی تشکیل کیلئے مثبت نظم وضبط ( ڈسپلن ) اور لائح عمل اختیار کرتے ہیں۔

س۔ بچوں کے اچھا کام کرنے پراُنہیں انعام دیتے ہیں پاکم از کم تعریف ضرور کرتے ہیں۔ ہیں۔

اگردرج ذیل بیانات آپ پرصادق آتے ہیں تو آپ اس قسم کے ماں یا باپ ایں۔

اول: اینے نیچ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلق استوار کرنے کیلئے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔

دوم: آپ جوقوانین بناتے ہیں، ان کی توجیہ بھی بچوں کے سامنے رکھتے ہیں تا کہ انھیں بھی ان ضابطوں کا ادراک واحساس ہو۔

سوم: آپ گھر میں قوانین اور ضابطے بناتے ہیں۔ان پر عمل کو یقین بھی بناتے ہیں لیکن بچے کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں۔

اگران بیانات کے مطابق آپ کی پیرنٹنگ ہے تو آپ چوتھی قسم کے والدین میں سے ہوسکتے ہیں۔ یہ وہ والدین ہوتے ہیں جو یقیناً پھو قوانین اور ضا بطے اپنے گھر اور پکول کیلئے بناتے ہیں (کیول کہ اس کے بغیر ڈسپلن توممکن ہی نہیں ہے)،لیکن اپنے بچول کے انسانی جذبات واحساسات کو خاطر میں رکھتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے ضابطوں پرنظر ثانی کر کے انھیں بدلنے کیلئے تیار ہوتے ہیں۔

اثرات

اس قسم کے والدین کے ہال پروان چڑھنے والے بیجے خوش اور کامیاب

چار شم کے والدین

ہوتے ہیں۔ بیہ بیچے بڑے ہو کر بہتر فیصلے کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور کسی قدر خطرات کاسامنا کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ چنانچہایسے والدین کے بچے معاشرے کے ذمہ دارشہری ثابت ہوتے ہیں۔

یہاں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ چوتھی قشم کے والدین پہلی تین اقسام کے والدین کی نسبت زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی زندگی میں بہتر نتائج دیتے ہیں۔ تا ہم ، اکثر والدین وقتاً فوقتاً مختلف اقسام میں رہتے ہیں۔ یمکن نہیں کہ آپ سو فصد چوتھی قسم کی تربیت میں رہیں۔البتہ،آپ اپنے بارے میں یوں جان سکتے ہیں کہ آپ زیادہ تر کس قشم کی پیرنٹنگ اختیار کرتے ہیں، وہی آپ کا انداز ہے۔ پیر چاروں قسم کے والدین کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ والدین کی حیثیت سےخود کو پہچان اور جان لیں پھراسی کی روشنی میں خود کو ویسا كرنے كى كوشش كريں - كيول كه بية قانونِ فطرت تو آپ جان چكے ہيں كه آپ اپنے بچوں کو جیسا بنا نا چاہتے ہیں ، پہلے خود کو اس کے مطابق ڈھالنالا زمی ہوگا۔

خالي الله فالسويق الراف اليسلال إلى إلى والايك

والمناف والمناف والمناف والمائيل والمرافي والمارا ومواجها

فيناه والمراجع والمناورة والمراجع الاجراد

## والدين: خودكوكيسے بدليں؟

''جنت میں ایک شخص کے درجات بلند کیے جا ئیں گے تووہ جیرت سے اس کا سبب پوچھے گا؛ اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں اس کی اولا دنے اُس کی مغفرت کی دعا کی ہے!'' ابن ماجه (مفہوم عدیث)

بچکوکامیاب بنانے کیلئے پہلے والدین کو خود کو بدلنا ہوگا۔ اسلام بھی ہمیں یہ سکھا تا ہے کہ پہلے اپنی فکر کی جائے ، پھراپنے بچوں کی فکر کی جائے ۔ خاندانی ، از دوا جی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں جب ہمیں بات کی جاتی ہے تو سوال یہ کیا جا تا ہے کہ ہمیں بیسی بتا ہے کہ ہم خود کو کیسے بدلیں۔ اس سوال کے جواب میں ، یہاں چند عملی اقد امات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی مدد سے آپ کو خود کو بدلنے کیلئے ایک موڑ پلان مل سکے گا۔

1- آپ ماں ہیں یا باپ ، اپنے خاندان (فیملی) کیلئے ہدف طے بچھے کہ آپ اسے اگلے ہیں برس ، تیس برس یا بچاس برس میں کہاں لے جانا چاہتے ہیں ؛ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسانی ذہمن ہدف کی بیروی کرتا ہے۔ آج کل میاں بیوی کو معلوم نہیں ہوتا کہ افھوں نے شادی کیوں کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ شاید معلوم نہیں ہوتا کہ افھوں نے شادی کیوں کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ شاید ایک رسم ہے جو نباہی جارہی ہے اس کے سوا پچھ نہیں۔ جب شادی کا برا مقصد ایک رسم ہے جو نباہی جارہی ہے اس کے سوا پچھ نہیں۔ جب شادی کا برا مقصد ہی میاں بیوی کو بی میاں بوی کو دو کس کیلئے کا م کریں گے۔ پھر اس کا ہوگھ میاں بوی کے بھر اس کا

نتیہ ایک صورت میں سامنے آتا ہے جو آج ہم سب کے سامنے ہے۔میاں بیوی کے درمیان الجھنیں، بدگانیاں، ازائی جھڑا، ذہنی کشکش، ر مجشیں بڑھتی جارہی ہیں <sub>۔</sub>

مشہورِ زمانہ مفکر اور فلسفی ڈ اکٹر اسٹیفن آ رکوی نے اپنی کتاب The 7 Habits of Highly Effective Families میں اس موضوع پر لکھا ہے اور اسے ' فیملی مشن اسیمنٹ' کانام دیا ہے۔ اپنی فیلی کے اہداف کوتحریری شکل دینے سے انھیں حقیقت کا روپ دیے میں مددملتی ہے۔اس عمل کے دوران نہصرف اپنے خاندان کے ستقبل كيلي اہداف كالعين ہوگا بلكہ اقدار (ويليوز) بھى واضح كى جائيں گى۔ يدايك جامع عمل ہے جے بچھ کر کرنا اور کر کے سمجھنا ہوگا۔

یہ کام پہلے مرطے پر بیوی اور شو ہر کو انفرادی سطح پر کرنا ہوگا، پھر دونوں مل کرایئے خاندان کاویژن طے کریں گے۔

2- آبائ الله تعالى فاند كے ساتھ ہيں يانہيں، فاندان كى صورت ميں الله تعالى نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔جن لوگوں کا خاندان ہیں ہوتا یا دُور ہوتا ہے،اُن سے اس نعمت کی قدر جائے۔ اس شکر گزاری کے دوطریقے ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ کا شكرتهدول سے اداكريں كماس نے آپ كوايك خاندان سے نوازا؛ دوسرے، عملى طور پراپناال خانه کاشکریری ساس کاطریقه بیه کهان کے ساتھ روزانہ کچھ وقت اور ہفتے میں خاص کر چھٹی والے دن کچھزیا دہ وقت گزاریے۔

عمو ما مردا پنی ذمه داری کو پیسه کمانے کی حد تک سمجھتے ہیں۔ پیسہ یقیناً بہت ضروری شے ہے، لیکن سب کچھ ہیں ہے۔ اس کوضرورت کی حد تک ہی اہمیت دیں۔ آپ کے محروالے زیادہ اہم ہیں۔اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر والوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے۔

بچوں کے ساتھ وفت گزار نے کی خوشی تما م خوشیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ کم از کم ایک وفت کا کھانا بیوی بچوں کے ساتھ کھائے۔ اور کچھ وفت گفتگو کرتے ہوئے گزار ہے بچوں کے سوالات کے جوابات کھائے۔ اور کچھ وفت گفتگو کرتے ہوئے گزار ہے بچوں کے سوالات کے جوابات مخل مزاجی سے دیں اور بچوں سے پوچھ لیجے کہ اُن کا دن کیسا گزرا۔ انھوں نے کیا نیا سیکھا وغیرہ۔

3- اکثر جب میاں بیوی سے ماں باپ بنتے ہیں تو اپنے تعلقات پر خاص تو جہ نہیں دیے ۔ ان کی ترجیحات میں بیجے ہی رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر آپس کے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں اور بعد میں اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔

آپ... مال ہول یا باپ... اگراپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں توسب سے پہلے اپنے درمیان از دوا جی تعلق کومضبوط اور خوش گوار رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو جو بہترین تخفہ دے سکتے ہیں، وہ مال باپ کا آپس میں محبت اور پیار ہے۔ اور اسی سے بچے سکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل اقدامات آپ کیلئے خاصے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔

- میاں بیوی بچوں کے سامنے آپس میں مل کر بیٹھیں
  - ایک دوسرے کی تعریف کریں
- ملکا پھلکا مذاق بھی گاہے گرلیا کریں (لیکن، اس کیلئے حس مزاح کا اس لحاظ سے ہونا بہت ضروری ہے کہ مذاق سے دوسرے کی عزت مجروح نہ ہورہی ہو اور بیدمذاق دوسرے کوجذباتی تکلیف نہ پہنچائے )۔
  - ایک ساتھ ل کرتفری کے لئے کہیں نکل جایا کریں۔
- اورمصالحت سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اورمصالحت سے کام کرنے کی کوشش کریں۔

م خوش گوار ماحول کے لئے بچوں کے سامنے پُرخلوص انداز میں اپنے دوستانہ 0 تعلق کا اظہار کریں۔

0 پوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے پر بھی تنقید نہ کریں۔

یے جب بھی آپ سے کوئی بھی بات کریں ، ان کی بات پوری توجہ ہے سیں۔ عام طور پر، پیچ جو بات کرتے ہیں، وہ والدین کی نظر میں ضروری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، وہ اپنے اسکول میں گزرے وقت کی داستان سنائیں گے یا پر کھیل کود کا کوئی مسئلہ حل کرانا جا ہیں گے۔ظاہر ہے، والدین کے نقطہ نظر ہے میمعاملات اہم نہیں ہوتے ۔لیکن، یہ یادر کھے کہ بچوں کیلئے یہ باتیں اتنی ہی اہم ہوتی ہیں جتنی کہ والدین کے اپنے روزمرہ کے گھریلو، دفتری یا مالی یا معاشرتی معاملات ہوتے ہیں۔

لہذا، جب کوئی بچہ بات کرے اور اسے مال یا باپ کی جانب سے ٹوک دیا جائے تواہے بہت افسوس ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔اگریمل والدین کی جانب سے بار بارکیا جائے گاتو آ کے چل کر بیچے کی شخصیت مجروح ہوجاتی ہے۔

اگرآپ کوئی ایسا کام کررہے ہیں جو اہم نہیں ہے، جیسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا انبار پڑھدے ہیں تو بیچ کی گفتگو کے وقت اپنا یہ کام چھوڑ کر ہمہ تن اس کی بات سنئے۔ بچ کوآپ جتنی تو جدا ور دلچیسی سے اس کی بات کا جواب دیں گے، بچہا تنا ہی خوش ہوگااور اُس کی حوصلہ افز ائی ہوگی۔جو والدین اپنے بچوں سے گفتگو کا بہی طریقہ ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، اُن کے بیچے بڑے ہو کرزیادہ پُراعماد بنتے ہیں۔

5- کمانا ال کر کھائے۔ ہفتے میں دو تین دن ضرور ایسے ہونے چاہئیں جن میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھارہے ہوں۔ یہ بات سائنسی تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ اکثر کھانا

کھاتے ہیں، وہ بڑے ہوکرزیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ان بچوں کواپئی بات
کہنا آتا ہے، زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور تعلیم میں اچھے گریڈ لیتے ہیں۔ایسے بچ
غلط عادات میں بھی کم پڑتے ہیں۔ نیز، دیگر نفسیاتی اور جذباتی مسائل بھی بہت
کم گھیرتے ہیں۔

یہاں والدین خاص طور پر، والدیہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں اسے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔اگر آپ کے پاس اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کا وقت نہیں تو یہ عمل لاشعوری طور پریہ ظاہر کررہا ہے کہ آپ کیلئے اپنی فیملی اہم نہیں ہے۔کیونکہ آ دمی کے پاس غیراہم کا موں کے لئے ہی وقت نہیں ہوتا۔

زیادہ نہ ہی،روزانہ نہ ہی اگر آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، تب بھی ہفتے میں کچھدن تو آپ اینے اہل خانہ کے ساتھ کھانے کاہدف حاصل کر سکتے ہیں۔

- ا۔ اپنے بچوں کو اپنے جذبات قابو کرنے کی تربیت دیجیے۔اور اس کے لئے
  ہا قاعدہ عملی تدا بیر اختیار کیجیے ۔ کیونکہ بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کا
  براوِ راست تعلق اُن کی اپنے جذبات کنٹرول کرنے کی اہلیت سے ہے۔ چنانچہ
  اس پر مجھوتہ نہ کیجیے ۔ یہ خوبی بچے کی کامیابی کے چند بڑے عوامل میں سے
- 7- پچوں کو بتا ہے کہ ان کے خاندانی رشتے اُن کیلئے سب سے اہم ہیں۔ یہ بات والدین کوا ہے کمل سے ثابت کرنی ہوگی کہ کیسے رشتے سب سے اہم ہیں۔ اور پچوں کورشتوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں۔ ہمارے ہاں، خاص کر، پڑھے لکھے گھرانوں میں اگر خاندان میں کوئی تقریب ہے یا بیماری ازاری ہے اور بچوں کے امتخانات چل رہے ہیں تو بچوں کوان تقریبات اور عیادت وغیرہ اور بچوں کے امتخانات چل رہے ہیں تو بچوں کوان تقریبات اور عیادت وغیرہ

کیلئے ساتھ نہیں لے جایا جاتا۔ یوں ، پچے میں بیمزاج جنم لیتا ہے کہ اس کیلئے امتحان میں پاس ہونا ضروری ہے، رشتے اس کے مقابلے میں کم تر ہیں۔ پھروہ بڑا ہوکر ہرمعالمے میں رشتوں کو کم تر ہی رکھتا ہے... کاروبارزیادہ اہم ہے، رشتے ناتے کم تر ہیں؛ پیسہ زیادہ اہم ہے، رشتے ناتے بے وقعت ہیں؛ میرے دوست ہارزیادہ اہم ہیں، چچا ماموں، پھو پھوخالہ وغیرہ تو پرانے وقتوں کےلوگ ہیں۔

ہم اگر چہ بیہ باتیں اپنی زبان سے نہیں کہتے ،لیکن ہماراعمل اسی مزاج کو ثابت کرتا ہے۔ یا در کھے، دنیا میں سب سے اہم شے انسانیت ہے، آپ کی تعلیم اور کاروبار سے بھی زیادہ... پھرانسانیت میں رشتے دار... اور رشتے داروں میں سب سے اہم ،سب ہے ترین رشتے دار ہیں۔

حدیث شریف کےمفہوم کےمطابق ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام افرادیر صدقہ کرنے کے مقابلے میں رشتے داروں پرخرچ کو دوگنا ثواب کا ذریعہ ووسلہ قرار دیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے ارشا دگرا می کامفہوم ہے کہ عام سکین پرصد قہ سے تو ایک گناہی تواب پائے گالیکن اگر کو کی شخص غریب رشتہ دار کوصد قہ دیتا ہے تو اس کو دُگنا تواب واجر ملے گا، ایک اجرتو صد قے کا، دوسرا صله رحمی کا اجر - (مشکوة المصابیح)

لیکن، آج ہم نے اپنے قریبی اور خاندانی رشتے داروں کوحقیقی زندگی میں سب سے کم تر کردیا ہے۔ ہمارے لیے ہرشے کی اہمیت اپنوں سے زیادہ ہے۔اوراب معاملہ بڑھتے بڑھتے ماں باپ تک جا پہنچاہے۔اس بارے میں والدین کو بہت زیادہ سوچنے اور اہتمام سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

بچوں کی حدود متعین سیجیے۔ گھر میں ڈسپلن کیلئے یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے کسی ادارے میں با قاعدہ ضوابط ہوتے ہیں، ایسے ہی گھر کے قوانین اور ضوابط ہونا بھی ضروری ہیں۔البتہ بیقوانین جو بہتر ہوگا، باپ اور ماں طے کریں، جبری

اور غیر ضروری نہ ہوں۔ جو ضا بطے بھی طے کیے جائیں ، ان کی منطق بچوں سے بیان کردی جائے تا کہ ان میں بیشعور بھی پیدا ہو کہ بیر ضابطہ ہماری ہی بھلائی کیلئے طے کیا گیا ہے۔

جن گھروں میں میا نہ رَوضا بطےر کھے جاتے ہیں اور بچوں ، بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ بیضابطہ کیوں کر ہے تواس گھر میں پروان چڑھنے والے بچے زیادہ پُراعتاداور کا میاب ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں میں آپسی تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ابلاغ وسیع ۔ ہمارامشورہ یہ ہے کہ شوہراور بیوی اپنی از دواجی زندگی کی ابتدا ہی میں مشتر کہ مشورے ہے کچھ قوانین اینے گھر بارکیلئے طے کرلیں ۔

ضابطوں کا تعین کرتے ہوئے ماں باپ کیلئے بھی تعین ہواور بچوں کیلئے بھی۔ تا کہ بچوں کو بیے نہ لگے کہ ہم پر ہی ساری سختیاں مسلط کی جارہی ہیں۔اسلام میں خاندانی ضابطوں پر بہت زیادہ زوردیا گیاہے۔مثال کے طور پر،

- بچہسات سال کا ہوجائے تو اسے نماز کی تربیت دی جائے اور دس برس کی عمر
   میں نماز پڑھنے کیلئے مناسب شختی کر کے اسے نماز کا پابند بنایا جائے
  - دس برس کی عمر تک بیچے کی اشیاء ضرورت الگ کردینی چاہیں۔

واضح رہے، پابندی اور ڈسپلن میں بہت فرق ہے اور اس فرق کوملحوظِ خاطر رکھتے

ہوئے اپنے گھر کو چلا نا ،اپنے بچول کی تربیت کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔

- 9- بچول کوان کی نیند کی ضرورت پوری کرائے۔ کیوں کہ جو بچے کافی نیند نہیں لیتے ،ان میں درج ذیل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں:
  - 🔾 د ماغی نمومیں کی 🔻
  - 🔾 یا د داشت میں کمی اور بھو لنے کی شکایت
    - O موٹایا

و مستی اور کاموں سے بیزاری

ر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں ناکا می جس سے چڑ چڑا پن اور غصہ بڑھتا ہے بچوں کی نیند پوری کرانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ابتدائی سے ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات طے کیے جائیں۔ خاص طور پر، بچوں کو جلد بستر جانے کا عادی بنانے کیلئے ضروری حد تک شخق کرنی پڑے گی۔ یہ کام ابتدا میں کرلیا گیا تو آگے جا کر بچوں کی صحت بخش عا دات ہوں گی اور نیند کی کی سے جو بہت سے مسائل جنم لیتے چیں، بچوان سے محفوظ رہیں گے۔

پی کے سونے کا جو وقت طے کریں ، اس وقت ان کے کمرے کی روشنیاں بند

کردیں اور کسی بچے کو اس وقت کے بعد کمرے میں روشنی کرنے کی اجازت نہ ہو۔

10- نتیج پر نہ جائے۔ طریقہ کار پر توجہ رکھے۔ بچوں کے معاملہ میں طریقہ کار

(پروسیس) ہی وہ شے ہے جو آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا۔ یہی طریقہ کار

آئندہ زندگی میں اس کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا ذریعہ ہے۔

معاملات زندگی میں بچوں کا معاملہ سب سے مختلف ہے۔ گھر میں آپ اپ بختہ ہوں کے طریقہ کار پرنظر رکھیں ، کیوں کہ آپ جو طریقہ کار اپنے بچوں کے ساتھ روا

رکھیں گے، وہی آپ کے بیچے اختیار کریں گے اور پھر اس کے مطابق ان کی عادات

بختہ ہوں گی۔ اور اس کے مطابق نتا نج اخذہ ہوں گے۔

11- بچوں کو کھیلنے کیلئے زیادہ وقت دیجیے۔ یقیناً ، پڑھائی بہت اہم ہے، کیکن کھیل کود پڑھائی سے بھی اہم ہے۔

نے پڑھائی سے زیادہ اپنے کھیل کود سے سیکھتے ہیں۔ کیوں کہ بیچ کھیل کود میں بہت زیادہ ہیں۔ ہیں اس لیے وہ اپنے کھیل کود سے سیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ دلچیں لیتے ہیں، اس لیے وہ اپنے کھیل کود سے سیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جن گھروں میں پڑھائی پر سختی کی جاتی ہے، وہاں بچوں کے کھیل کود پر پابندی ہوتی

ہے۔ایسے بچ تخلیقی صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ جو بچ آزادی سے (والدین کی روک ٹوک کے بغیر) کھیلتے ہیں، وہ بچ اپنے جسمانی، حذیاتی،اور ذہنی مسائل سے بہتر طور پر خمٹنے کے قابل ہوتے ہیں۔

جوب کھیل کودکرنے والے بچے زیادہ چنجل ہوتے ہیں۔ایسے بچوں کی تعلیمی کارکردگ مجھی بہتر ہوتی ہے۔لہذا،اپنے بچوں کوبہتر طالب علم اور کا میاب انسان بنانا چاہتے ہیں تواسے آزادی سے کھیل کود کا زیادہ وقت دیجیے۔

12- ٹی وی کا وقت کم سے کم رکھے۔ بچوں کے مزاج پر جو تحقیقات ہوئی ہیں، ان میں خوشی کا لیول میں ایک بات مشترک ہے کہ جو بچے کم ٹی وی دیکھتے ہیں، ان میں خوشی کا لیول زیادہ ہوتا ہے جبکہ ٹی وی زیادہ دیکھنے سے خوشی اور فرحت کے جذبات کم ہوتے جاتے ہیں۔ چار ہزار سے زائد طلبہ پر کیے گئے مطالعے سے معلوم ہوا کہ جن بچوں نے زیادہ ٹی وی دیکھا، ان میں مجموعی طور پر ڈپریش کی سطح زیادہ پائی گئی۔ بدالفاظِ دیگر، خوش لوگ ٹی وی کم دیکھتے ہیں اور ٹی وی زیادہ دیکھنے والے زیادہ ناخوش ہوتے ہیں۔

بچوں کو ٹی وی سے دُور کرنے کا سب سے آسان اور موثر طریقہ یہی ہے کہ والدین خود بھی ٹی وی د کیھنے کے اوقات انتہائی کم کردیں۔اگر بچے بڑے ہوگئے ہیں اور اب پیشعور آپ کوئل رہا ہے تو گھر میں اس حوالے سے والدین اپنے بچوں کو بٹھا کر مشورہ کریں کہ ٹی وی د کیھنے کا دورانیہ کم کرنے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔

13- بچوں کا جرنل بنوائے۔ یوں بھی لکھنے کی عادت بہت کم ہوگئ ہے، اسکول ہے دیا گیا ہوم ورک تو بچوں کی مجبوری ہوتا ہے، لیکن اگر آ ب اپنے بچوں کو کامیاب دیا گیا ہوم ورک تو بچوں کی مجبوری ہوتا ہے، لیکن اگر آ ب اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو انھیں گھر پر جرنل لکھنے کا عادی بنائے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، وہ سب جرنل لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر کامیاب

لوگوں کے یاس کوئی تد بیر اصورت نہیں ہے۔

بیوں کو بازار سے کا پی یا نوٹ بک خرید کردیجیے۔ان کے نام الگ الگ لکھوائے اورالیی جگہر کھیے جہاں آتے جاتے اس جرنل پراُن کی نظر پڑتی رہے۔ دن میں گاہے ا۔ گاہے یا شام کوایک مرتبہ اس جزئل پرضح جا گئے سے لے کرسونے تک تمام چیزیں یا کم از کم اہم چیزیں تھیں۔ پھر، پورے دن کی دویا تین نعمتیں اس جزنل پرتحریر کر کے اللّٰہ کا شكراداكرس-

14- بچوں کو انتخاب کا موقع دیجیے۔ یوں ، بچوں میں فیصلہ کرنے کی اہلیت پروان جِرْ هے گی۔ جو بچے بچین میں چھوٹے جھوٹے فیصلے کرتے ہیں، وہ بڑے ہوکر بڑے فصلے بھی پورے اعتماد سے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ بچوں سے انتخاب کیسے کرا سکتے ہیں؟ چندمشورے حاضر ہیں:

- کوں کا دن بھر کا شیر یول تر تیب دلوائے
- بچوں سے یو چھئے کہ چھٹی والے دن وہ کیا کھانا جا ہے ہیں
- اگر گھو منے کا ارادہ کیا ہے تو اُن کی رائے سے مقام کا تعین سیجیے
- یچ کومزادین ہے، تب بھی اس سے پوچھ کیچے کہوہ کون سی سز اکوتر جے دے گا
- مضامین کے انتخابات کے وقت اسے گروپ کا انتخاب خود کرنے دیجیے ماہرین نفسیات کے مطابق ،جن بچوں کو اپنے گھر میں ان کے والدین کی طرف سے انتخاب کا موقع ملتاہے ، وہ اسکول میں دوسرے بچوں سے بچیس سے تیس فیصد بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔

یچ جوں جوں بڑے ہوتے جائیں، ان کیلئے انتخاب کی آزادی بھی بڑھاتے جائے۔ہاں،ان پرنظررکھنا آپ کی ذمہداری ہے کہوہ اپنے انتخابات کی آزادی کے باوجودا پئی حدود میں رہیں۔

خودا نتخاب کرنے والے بچے زیادہ کامیاب اور زیادہ خوش ہوتے ہیں ، کیوں کہ خودا نتخاب کرنے والے بچے زیادہ کامیاب اور زیادہ خوش ہوتے ہیں ، کیوں کہ انسانگریں ، تب بھی ان نتائج کا فیصل کریں ، تب بھی ان نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے کوتیار ہوتے ہیں۔

- جن گھروں میں ماں باپ آپس میں آئے دن لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس گھر کے بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہت ہی کم ہوتی ہے، وہ نشے وغیرہ کی طرف جلد مائل ہوتے ہیں اور ان میں جذباتی مسائل بھی زیادہ جنم لیتے ہیں۔ ایسے بیچ بڑے ہوکرزندگی میں جلد پریثان اور مایوس ہوجاتے ہیں۔

اگرآپ استاد ہیں اور آپ کا کوئی طالب علم بہت زیادہ پریشان ہے یا پڑھائی میں پیچھے ہے تو آپ اس کے گھر یلو حالات معلوم کر کے دیکھ لیجھے۔ آپ کو بتا چلے گا کہ اُس کے ماں اور باپ آئے دن آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس پر بھی زیادہ افسوں کی بات ہے کہ ماں باپ کی لڑائی کا سبب کوئی بڑا نہیں ہوتا، روز مرہ کی معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے، کھانا وقت پر کیوں نہیں ملا، کھانا گرم کیوں نہیں ہے، کھانے میں نمک یا مرچ کم یازیادہ ہے، میرے کپڑے کیوں استری نہیں ہوئے، وغیرہ۔

میاں ہوی کے درمیان حجوٹی حجوٹی نا چاقیاں بچوں پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ نتیجاً بچے پڑ مُردگی کا شکار ہوکر اپنے مستقبل سے مایوس ہوجاتے ہیں، ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں اور فرار کیلئے غیر مناسب طریقے اختیار کرتے ہیں۔

آپ میاں ہیں یا بیوی، آپ دونوں کے درمیان گھریلو بدمزگیاں اکثر جنم لیتی رہتی ہیں تو پہلے اپنے رقبے اور برتاؤ پرنظر ثانی کریں۔ اپنے شریک حیات سے توقع بعد میں سیجے گا، پہلے خود کو بدلیں۔ خاص کر، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

ان من اكمل المومنين ايماناً احسنهم خلقاً والطفهم باهله\_(ترمذي, كتاب الايمان)

53

یعنی "کامل ایمان والا و ہمخص ہے جوا خلاق میں اچھا ہواورتم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جواپنی گھروالیوں کے حق میں بہتر ہوں۔"

اگر بہت کوشش کے باوجود آپ کے اختلافات ختم نہیں ہو پار ہے تو کسی ماہر میرج
کاؤنسلر سے مشورہ سیجھے۔ یہاں میں آپ کورشتے داروں سے مشورہ کرنے کا مشورہ
قطعانہیں دوں گا، کیوں کہ یہ کثر ت سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر اپنے گھریلو مسائل
کیلئے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کیا جائے تو شوہر کے گھر والے شوہر کی حمایت
کرتے ہیں اور بیوی کے خاندان والے اپنی بیٹی کو بے تصور گھہراتے ہیں۔ یوں،
مسائل حل تو کیا ہوں گے، مزید بڑھتے رہیں گے۔ اب خلوص بہت کم رہ گیا ہے، اس
لیے ماہر سے مشورہ کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیوں کہ اسے آپ کے گھر بارسے کوئی
د کیے نہیں۔ اس لیے وہ صرف وہی مشورہ دے گا جس سے آپ کے گھر کا ماحول بہتر
ہوسکے۔

16- ایخ بچوں کو گھر والوں، محلے داروں اور دیگر افراد کی خدمت پرلگائے۔ وہ دوسروں کا کوئی کام کردیں تو اُن کی حوصلہ افزائی اور تعریف کیجے۔ پہلے زمانے میں، لوگ جب معجد نماز کیلئے جایا کرتے تھے تو محلے کے درواز سے کھنگھٹا کر یوچھلیا کرتے تھے کہ آیا بازار سے تو کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نے تو محلے داری ہی ختم کردی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں کے حقو ت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، حتی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ما زال یوصینی جبریل بالجار. حتی ظننت اُنه سیور ثه. (صحیح بخادی)

لیعن''جبریل علیہ السلام مجھے ہم سابول کے حقوق کے بارے میں اتنی تا کید کرتے رہے میں سمجھا کہ وہ ہماری جائیدا دمیں بھی انھیں وارث بنادیں گے۔''

54

بچے کے بارے میں بینہ سوچئے کہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ یہی عمر تربیت کی ہے۔ بپر ابھی خدمت کر سے گاتو آئندہ بھی خدمت کا جذبہ بڑھے گا۔عبدالستار ایدھی مرحوم نی زمانہ دنیا کے سب سے بڑے خدمت گار اس لیے بن گئے کہ بہ قول انھی کے، اُن کی والدہ اسکول جاتے ہوئے انھیں دو سکے دیتی تھیں۔ ایک اپنے خرچ کیلئے اور دوہراکی ضرورت مند کی مدد کیلئے۔

جو والدین اپنے بچوں میں دوسروں کی خدمت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ بنچے زیادہ پُراعتاد اورخوش ہوتے ہیں۔ محققین کے مطابق، دوسروں کی خدمت سے انسان کے اندرا بنی زندگی کے بامفہوم اور بامقصد ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے جو انسان کی سب سے بڑی روحانی ضرورت ہے۔

ڈاکٹر مارک ہولڈرنے دو ہزار آٹھ میں آٹھ سے بارہ برس کے بچوں پر تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جن بچوں کے والدین انھیں تحفہ دے کراُن سے کہتے ہیں کہ وہ یہ تحفہ دوسرے بچوں کو دیں تو ایسے بچے تحفہ لینے سے زیا دہ تحفہ دے کرخوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک تحقیق جو تین سے پانچ برس کے بچوں پر کی گئی ،اس سے بھی یہی نتائے سامنے آئے۔

اس کیے اپنے بچوں کی حوصلہ افز ائی سیجیے کہ وہ دوسروں میں بانٹیں۔سب سے بڑا تخفہ آپ کی جانب سے آپ کی جسمانی خدمت ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔

17 بچوں پر غصہ اور تشد د سے بالکل پر ہیز سیجیے۔غصہ کم ہویا زیادہ ، ہر طرح سے بالکل پر ہیز سیجیے۔غصہ کم ہویا زیادہ ، ہر طرح سے بی کی شخصیت ،نمواور مستقبل کیلئے زہر قاتل ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب کسی نبیج پر غصہ کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی سوچنے کی قوت جامہ ہوجا تی

ہے۔ اور دوسری جانب والدین غصہ کرکے چاہتے یہ ہیں کہ بچہوہ جلد از جلد کرڈالےجس کااسے کہا گیاہے۔

غصہ اور تشدد بچے کیلئے گھر کے ماحول کو میدان جنگ میں بدل دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے خود کوغیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اور شخصیت مرجھا جاتی ہے۔

اگرآپ کواپنے بچول پر بہت غصه آتا ہے تو آپ کا اپنی اس عادت کو بدلنا آپ کے بچوں کی کامیا بی کہت ضروری ہے۔ اس کیلئے آپ درج ذیل اقدامات سے مدد لے سکتے ہیں۔

- روزانہ دس منٹ مائنڈ فلنس مراقبہ کرنے کا معمول بنایئے۔ اس سے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی عادت پختہ ہوگی۔
- بچول سے جب بھی ملیں، اپنے چہرے پر غصے کی بجائے مسکر اہٹ سجائے
   رکھیے۔
  - اپن دفتری پریثانیوں اور الجھنوں کو دفتر ہی میں چھوڑ کر آ ہے۔
- عصے اور ناراضگی کے درمیان فرق کو سمجھے۔غصہ براہے، مگر ناراضگی مفید ہے۔
  ناراضگی بچے کی اُخلاقی اور شخصی تربیت کیلئے بہت ضروری ہے۔جب آپ اس
  کی سی بات پر ناراض ہوتے ہیں تو اس ناراضگی سے اسے احساس ہوتا ہے کہ
  اس نے پچھ فلط کیا ہے، لہذا آئندہ وہ اس عمل سے احتر از کرتا ہے۔لیکن،غصہ
  بعض اوقات بچے کو ضد پر اُکساتا ہے اور بچہ پھر وہی کام کرتا ہے جس کی وحہ
  سے آپ اس پر غصہ ہوئے یا مار بیٹ کی ہے۔

18- اپنشریک حیات کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف سیجیے تا کہ بیج بھی معاف کرنا اور درگز رکرناسیکھیں۔ مثبت نفسیات (پازیٹوسائیکولوجی) کے بانی ڈاکٹر مارٹن

سیکمین کے مطابق، بچوں میں خوشی کا ایک بنیادی عامل ان میں معافی اور درگزر
کرنے کا جو ہر ہے۔ جولوگ دوسروں کی خطا ئیں معاف نہیں کرتے، وہ زیادہ
ڈ پریشن اور اینز ائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ جن والدین اور بچوں میں درگز رکرنے
کی خوبی ہوتی ہے، وہ ماضی کے منفی احساسات کو مثبت جذبات میں بدلنے کے
قابل ہوتے ہیں۔ یوں ،ان کے اندرخوشی اور اطمینان بڑھتا ہے۔

- پچھلی باتیں بار بار دہرانے کی عادت ختم کیجے، یعنی دوسروں کی پرانی باتیں وقاً فوقاً لے کرنہ بیٹھ جاہیئے۔
- حوہوگیا، سوہوگیا۔ وفت گزرنے کے بعداس کا تذکرہ بعد میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے مزاج بدلتا ہے اور بچوں میں بھی یہی مزاج پختہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس نے جوکیا، وہ ماضی کا قصہ تھا۔ اب حال میں حال کی بات کیجے۔
- معافی اور درگزر کے بارے میں اسلامی فضائل پڑھئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
   وسلم نے ارشا دفر مایا:

وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبُلًا بِعَفُو إِلَّا عِزّا۔ (مسلم باب استحباب العفو)
یعنی جوشخص کسی کا قصور معاف کردیتا ہے، اللہ تعالی اسے عزت دیتا ہے۔ آپ
اپنے بچوں کو جب میہ معافی اور درگز رکے فضائل وفوائد بتا ئیں گے تو ان میں بدلہ لینے کا جذبہ ماند پڑے گااور درگز رکرنے کا ارادہ پروان چڑھے گا۔

کوں کے سامنے اپنے ماتحوں ، خادموں وغیرہ کوڈ انٹنے ڈپٹنے سے باز رہے۔
یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ دوسروں کو معاف نہ کریں اور بچوں سے چاہیں کہ ان
میں درگز رکا مزاج تشکیل پائے۔اس کے علاوہ یہ ایک مذاق ہوسکتا ہے جو آپ
لاشعوری طور پراپنے بچوں سے کریں گے۔

19- بچول میں مثبت سوچنے کی عادت ڈالیے۔ مثبت سوچ کی ضرورت واہمیت سے تو

آپایچکامیاب ہوسکتاہے والدين:خودكوكييے بدليں؟ ہ ہی بھی عقل مندا نکارنہیں کرسکتا۔ بچوں کیلئے تو بیہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج کوئی بھی عقل مندا نکارنہیں کرسکتا۔ بچوں کیلئے تو بیہ بہت ہی ضروری ہے۔ اکٹر سیلگمین کا کہنا ہے کہ جو بچے مثبت سوچ رکھتے اور پُرامیدرہتے ہیں، وہ مایوس کم ہوتے ہیں اورخوش زیادہ رہتے ہیں۔

اگلاسوال بیکیا جاتا ہے کہ بچوں میں مثبت سوچ پروان چڑھانے کیلئے کیا کریں۔ ال كلئے درج ذيل مشوروں پرعمل كرنا موثر ہوگا۔

- o ماں ہوں یا باپ،اپنے اندر مثبت رویہ شکیل دیجے
- شکوے شکایت حجیوڑ ہے۔ خاص کر، اپنے رشتے داروں، محلے والوں سے پیر عمل تو مالکل ہی ترک کر دیجیے۔
  - 0 کسی کی غیبت یا برائی کرنا بالکل چھوڑ دیجیے
    - 0 لوگوں کی صرف اچھا ئیاں دیکھے۔
- بچول کی حچیوٹی حچیوٹی ہاتوں پرتعریف سیجیے اور انھیں بھی ترغیب دیجے کہ وہ گھر میںا ہے بہن بھائیوں کی حجوثی حجوثی یا توں کی تعریف کریں۔
- 🔾 بچوں کو بتائیے کہان کے سامنے جومسکے اور رکاوٹیں آتے ہیں ، وہ انھیں آگے بڑھنے میں مددکرتے ہیں۔زندگی کے چیلنجز ہی آ دمی کومضبوط کرتے ہیں۔
- <sup>20</sup>- اپنے بچول سے اپنی زندگی کے واقعات بیان کیجیے۔ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ ا پنے بچول کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے ہلکی بھلکی گپ شپ کرنے کیلئے وقت کا لعین کریں گے۔ چلئے ہم آپ کیلئے بیرکام آسان کیے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مارشل ڈیوک اور ڈاکٹر روبن فیووش نے والدین کے ماضی کے بارے میں ہیں ایسے سوالات مرتب کیے ہیں جن کے جوابات اُن کے بچوں کومعلوم ہونے چاہئیں۔ میہ میں سوالات اس کتاب کی تحریر بہعنوان ''بیس باتیں آپ کے بارے میں جوآ پ کے بیچے کومعلوم ہونی جا ہئیں'' میں جمع کردیے ہیں۔

# بیں ہاتیں آپ کے بارے میں جوآب کے بیچے کومعلوم ہونی چاہئیں

''ایک ٹوٹے ہوئے بالغ فر دکو درست کرنے کے مقابلے میں ایک نیچ کی مضبوط تعمیر بہت آسان ہے'' فریڈرک ڈکلس

یہ بیں سوالات وہ بیں جو آپ کے بیچے کو آپ کے بارے میں معلوم ہونے چاہئیں۔ تاہم، یہ سوالات اس انداز سے تحریر کیے گئے ہیں کہ بیچ سے کے جائیں گاوروہ ان سوالات کے جواب دے گا۔ان سوالوں کے جوابات حقیقاً ایک پیانے کا کام کرتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ والدین اور ان کے بیچوں کے درمیان کتنا مضبوط یا کمزور تعلق ہے۔جن گھر انوں کے بیچ زیادہ سوالوں کے جوابات دینے کتنا مضبوط یا کمزور تعلق ہے۔جن گھر انوں کے بیچ زیادہ سوالوں کے جوابات دینے کتابل ہوتے ہیں، ان بیچوں میں اینزائی اور دیگر شخصی خامیاں کم پائی جاتی ہیں۔ اعتاد زیادہ ہوتا ہے۔ایسے بیچ اپنی ماں اور باپ کو زیادہ سیجھتے ہیں جس کے نتیج میں ان کے اندر اپنے والدین کی تابع ماں اور باپ کو زیادہ موجودر ہتا ہے۔

مرسوال پڑھنے کے بعداس کے آگے 'ہاں' یا' 'نہیں' میں جواب لکھے۔ زیادہ

تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

- 1- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے والدین نے پہلی بارایک دوسرے کو کیے جانا؟
  - 2- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کی والدہ کا بجین کہاں گزرا؟
  - 3- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے والد کا بجین کہاں گزرا؟
  - 4- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے دا دا دادی ، نانا نانی کہاں یلے بڑھے؟
- 5- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے دادا آپ کی دادی سے، آپ کے نانا آپ کی نانا آپ ک
  - 6- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے والدین کی شادی کہاں ہوئی ؟
    - 7- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟
      - 8- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کا نام کس نے رکھا؟
- 9- کیا آپ کومعلوم ہے کہ جب آپ کا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن پیدا ہونے والے عقوق آپ کے ساتھ کچھ خاص ہوا ہو؟
- 10- کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خاندان کے کس فرد سے سب سے زیادہ مثابہ ہیں؟
- 11- کیا آپ جانتے ہیں کہ خاندان کے کس فرد کی طرح آپ سب سے زیادہ ممل کرتے ہیں؟
- 12- کیا آپ کومعلوم ہے کہ جب آپ کے والد یا والدہ نو جوان تھے تو کن شکین بیاریوں میں وہ مبتلا ہوئے؟
- 13- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے والدیا والدہ نے زندگی کے سی برے تجربے سے کیا سبق سیکھا؟
- 14- کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے والدیا والدہ جب اسکول میں تھے تو اُن کے

ساته کو کی خاص، نا قابل فراموش وا قعه ہوا ہو؟

- 15- کیا آپ کو اپنے والدین کا خاندانی پس منظر ( ذات پات، قومیت، علاقه وغیره)معلوم ہے؟
- 16- کیا آپ کومعلوم ہے کہ جب آپ کے والداور والدہ جوان تھے تو انھوں نے کون کون کون کی ملازمتیں کی تھیں اور کہاں؟
- 17- کیا آپ کومعلوم ہے کہ بھی آپ کے والدیا والدہ کو کوئی انعام (ایوارڈ) ملا ہے؟
  - 18- کیا آپ کواپنی والدہ کے اسکول کا نام معلوم ہے؟
  - 19- کیا آپ کواپنے والد کے اسکول کا نام معلوم ہے؟
- 20- کیا آپ اپنے خاندان کے کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں جس کامذاق اس لیے بنایا جاتا ہے کہوہ بھی مسکرا تا /مسکراتی نہیں۔

کیا آپ کے بچے کوان سوالوں کے جوابات معلوم ہیں؟ معلوم ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہاس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ والدین کی علامت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ والدین کی حیثیت سے ان کی شخصی پر داخت پر تو جہاور ممل کرتے ہیں۔

کیکن،اگراییانہیں ہے تواپنے بچول کے ساتھ روزانہ بچھ وقت بیٹھ کراپنے بچپن، لڑ کپن اور جوانی وغیرہ کے مختلف ادوار کے واقعات ذکر کیجیے۔

## خود پر یقین

"میں نے دنیا کے حسین ترین نظارے دیکھ لیے، لیکن اس منظر سے حسین کوئی منظر نہیں کہ میں کسی بچے کو پُراعتماد دیکھوں!" شیکسیپر

کیا آپ کومعلوم ہے کہ دنیا کے تمام غیر معمولی لوگوں میں سب سے پہلی خوبی کیا مشترک ہے؟ یہ مشترک خوبی ہے ... خود پر یقین!

ذندگی آسان نہیں ، جہد مسلسل ہے۔ اس مسلسل جدوجہد کے دوران جیت اسی کی ہوتی ہے جوخود پر یقین ہواور جے یہ ہوتی ہے جوخود پر یقین رکھتا ہے ، جے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں پر یقین ہواور جے یہ بھین ہوکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کچھ کرگز رے گا۔

خود پریقین آدمی کیلئے اس دنیا میں بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہمارے ملک میں لوجوانوں کی بہت بڑی تعدادخوداعتمادی سے محروم ہے۔ بلکہ نوجوانوں میں سب سے بڑافقدان ہی ان کے اندراعتماد کا ہے۔ اور ، نوجوانوں میں اس کی کے ذمہ داروالدین بڑافقدان ہی ان کے اندراعتماد کا ہے۔ اور ، نوجوانوں میں اس کی کے ذمہ داروالدین بیل ۔ کیوں کہ وہ اپنے بچوں کے بچپن میں اس انداز سے تربیت نہیں کرتے کہ بچپر بڑے ہوگر پڑاعتماد بنیں ۔

خود پر لیفین کے دو در ہے خود پر لیفین کے دو در ہے ہیں۔ اول: خورتو قیری جسے ہم انگریزی میں Self esteem کہتے ہیں۔

روم: خوداعمادی جے ہم انگریزی میں Self confidence کہتے ہیں۔

عمو ما لوگ خود اعتمادی کیلئے بہت جدوجہد کرتے ہیں۔ تاہم ، یہال میہ نکتہ بچھ کیجے کہ خود اعتمادی کیلئے آدمی کے اندر خود تو قیری کا ہونا ضروری ہے۔ لیعنی جوآدمی اپنی عزت نہیں کرسکتا، وہ اپنے اندراعتماد بھی پیدائہیں کرسکتا۔ گویا، خود تو قیری خود اعتمادی کا بیج ہے۔ جن بچوں میں خود تو قیری کی سطح بلند تر ہوتی ہے، وہ خود کو اہم اور بہتر محسوں کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کا برتاؤ بھی دوسروں سے بہتر ہوتا ہے۔

جن بچوں میں خورتو قیری ہوتی ہے، وہ خودکواہم ترگردانے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ و نیا کیلئے اہم ہیں۔ بچے کیلئے جتنی اہم خوداعتادی ہے، اتن ہی اہم اس کے اندر خودتو قیری کا پایا جانا ہے۔ کیوں کہ خودتو قیری اسے یہ محسوس کراتی ہے کہ وہ کتنا قابل ہے۔ جن بچوں میں خودتو قیری کم ہوتی ہے، وہ تعلیمی مسائل کا شکار بھی زیادہ رہتے ہیں۔ ساجی طور پر بھی وہ خودکو معاشر ہے ہے، ہم آ ہنگ نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم خوداعتادی کے ساتھ خودتو قیری پر بھی بات کررہے ہیں۔ لہذا، پہلے ہم آپ کوالیے سات اقدامات بتاتے ہیں جن کی مدد سے آ ہائے بین سے نہوں میں خودتو قیری بڑھا سکتے ہیں۔

پہلاقدم: بچول سے گفت وشنید

پچوں کے ساتھ روزانہ کچھ وقت بیٹھ کرضرور باتیں کیجے۔اس دوران اُن سے اُن کے تعلیمی مسائل کے بارے میں گفتگو کیجیے اور اپنی روزانہ کی زندگی میں انھیں جو چیلنجز پیش آتے ہیں،ان کے بارے میں بھی بات کرتے رہیے۔انھیں یہ بتائے کہ وہ اپنی در پیش چیلنجز سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ یوں، بچ میں یہ گفین پیدا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو مسائل در پیش ہیں، وہ اس کا مقدر نہیں، انھیں وہ حل کرسکتا ہے۔اسے اپنی اہمیت کا

احیاں بھی ہوگا۔ بیچے کو بتا ہے کہ نہ صرف اسے بلکہ سب کوزندگی میں گونا گوں میائل کا سامنا کرنایژ تا ہے۔

آپ کوجن مسائل کاحل نہیں معلوم بچے کوتر غیب دیجیے کہ وہ اس مسئلے کے حل کیلئے کوئی کتاب پڑھے یا کسی متعلقہ ماہر فرد سے مشورہ کرے۔ یوں، بیچ کے دل میں کتابوں کی اہمیت پیدا ہوگی اور وہ کتابوں کے مطالعے کی طرف آئے گا اور بزرگوں اور دانش وَ روں ہے میل جول کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ ہمارے ہاں ، اس ضمن میں حد سے زیادہ کوتا ہی برتی جاتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بیچے چھوٹی عمر سے کتابیں پڑھتے اور بڑے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں،خود وہ بڑے ہوکرزیادہ گہرائی اور گیرائی کی باتیں کرتے ہیں۔ان کے مزاج میں زیادہ سنجیدگی اور زندگی میں زیادہ سلیقہ یا یا جاتا ہے۔

بے کے اندرکوئی کمی یائی جاتی ہے تو اس سے صرف نظر کرنے یا اس پر اے ڈانٹنے کی بجائے اس بارے میں بھی اس سے بات تیجیے۔مثال کے طور پر،اگراس کی یا د داشت کا مسکلہ ہے اور سبق دیر تک یا دنہیں کریا تا تو اسے کہیے کہ کوئی بات نہیں ، یہ مئلمل ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے، تم سبق یا دکرتے ہوئے اپنی کتاب پرتوجہ نہ دیتے ہو یا پھرتم کسی وجہ سے پریشان ہو۔

### دوسراقدم: تنقید کرنے کی بجائے اصلاحی رائے دیجیے

بچوں پر والدین کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص کرسخت گیروالدین کے برتاؤ کی وجہ سے بیچے دیے دیے رہتے ہیں اور یوں خودتو قیری بھی متاثر ہوتی ہے۔والدین کی حیثیت سے آپ کواینے بچوں کی تربیت کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ نچ کیلئے آپ کی رہ نمائی اصلاحی تو ہو، مگر تحقیر آمیز، عیب جوئی یا نکتہ چینی ہر گزنہ ہو۔

آپکا بچهکامیاب موسکتا ہے

بی ہے۔ اس پر واضح گفتگوہ واور مشورہ بھی واضح ہو۔ لینی کیا اور کیسے کیا جارہا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے۔ بیچ کو بتا سے کون ساکام کیسے کرنا وار کیا جا ہا جا ہا ہا جا ہا جا ہا جا ہا جا ہا جا ہا ہے۔ فاہر ہے، وہ کوئی کام سیھر کرتو پیدانہیں ہوا۔ آپ اسے بتا کیں گے کہ کون ساکام کیسے کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس سے بیچ میں کام کرنے کا ہنر آئے گا اور یوں اس کی خود تو قیری بڑھے گی۔ بیجا ہے بارے میں اچھا محسوس کرنے گا گا۔

اپنے اہداف (خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے) کیلئے سخت جدو جہد کرنے سے آدئی کے اندرخود تو قیری بڑھتی ہے۔ اس لیے جب بچہ کوئی کام کرے اور اس کی تکمیل میں اسے ناکامی ہوتو اس پر تنقیص و تنقید کے تیر چلانے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کیجے اور اس کی کوشش کو سراہیں۔ اگلی مرتبہ اس سے بہتر کرنے اور کامیاب ہونے کی اُمید دلائے۔

مثال کے طور پر،اگرآپ اپنے بچے کے کپڑے اکثر گندے دیکھیں تواسے یہ کہہ کرکہ'' تمہارے کپڑے ہروقت گندے کیوں رہتے ہیں؟'' جیخنے کی بجائے اسے یہ کہہ دیجیے کہ'' جبتم کھیل کر گھرآتے ہونہا دھوکرصاف کپڑے پہنا کرو۔''

تيسراقدم: نموآ ورمزاج

د نیامیں دوطرح کے مزاج ( ما ئنڈ سیٹ) ہوتے ہیں:

نموآ ورمزاج (Growth Mindset) اور

مظهرا موامزاح (Fixed Mindset)

جن بچوں میں نموآ ور مزاج پایا جاتا ہے، وہ خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کرنے اور اپنی خوبیاں بڑھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تظہرے ہوئے مزاج والے نیچ آگے بڑھنے، نیا سکھنے اور مسائل کوحل کرنے سے کتراتے ہیں۔ اپ

<u>بی یں</u> بح کے اندرنموآ ورمزاج کی تشکیل سیجیے تا کہ وہ زندگی بھر آگے بڑھنے کے قابل رہے، ہیں ایک جگہ پہنچ کرتھ ہر نہ جائے۔ بچے کے منفی خیالات اور گفتگو پر ای سے نظر ثانی رائے تاکہ وہ اپنے مزاج کوبہتر کرنے کے قابل ہوسکے۔

آپ کا بچپاگریہ کہے کہ میں فلال کا منہیں کرسکتا تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں، کوئی بھی کام پہلی مرتبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہی کام کرنا شروع کردیا جائے تو آ دمی کیلئے آسان ہوتا جا تا ہے۔ پھر ہو سکے تو اس کے ساتھ بیٹھ کراہے مه کام کرنے میں مدد کیجیے۔ایک دومر تبہ آپ کواس کا ہاتھ بٹانا ہوگا ، پھروہ خود اس میں رلچی لینے لگے گا۔ (نموآ ورمزاج کی اہمیت کی بنا پرہم نے اس کتاب میں ایک مکمل باب آپ کیلئے تحریر کیا ہے۔ اسے ملاحظہ فر مائے اور اس میں دی گئی عملی تدابیر عملاً اختیار کر کے اپنے بیچے کی زندگی میں انقلاب لا ہے۔)

### چوتھا قدم: سکھا ہے کہ غلطیوں ہی سے آپ سیکھیں گے

بج بہت کھ سکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم، بچے جب کھ نیا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں جس سے بعض بچوں میں مایوی پیدا ہوجاتی ہے اور وہ پیرکام اگلی مرتبہ کرنے سے كتراتے ہيں۔ بچول كوبيہ بتانا والدين كى ذمه دارى ہے كه وہ كام كے غلط ہونے يا نلطی بمرز دہونے سے گھبرائیں نہیں، بلکہ اس سے سیکھیں اورغور کریں کہ اس کام کے دوران کیا غلطی ہوگئ کہ مطلوبہ نتیجہ ہیں ملا۔ بچے کا بیمزاج بنایئے کہ وہ غلطی کرے گا، تبھی نیاسکھے گا۔

## یا نجوال قدم: بیچ کی کوشش کی تعریف سیجیے

بچے ضروری نہیں کہ اپنی کوشش میں کا میاب ہو، لیکن اس کی کوشش بہت اہم ہے۔ الل نے کوئی کام کرنے کی ہمت کی۔ بیچے کی اس ہمت کی دادوالدین پر فرض ہے۔اگر آپ کا بچه کامیاب ہوسکتا ہے

یں۔ کرنے ہے بھی کترائے گا۔ایک پذیرائی کے بعد بچہا گلا پیلنج لینے کی جرات بھی کر نے ے قابل ہوگا۔ بیچے کی مثبت اور درست ہمت افز ائی بیچے کی خودتو قیری میں اضافے کا ذريعه ہے گا۔

چھٹاقدم:غیرنصابی دلچیپیوں کی حوصلہ افزائی سیجیے

ہارے ہاں بعض گھرانوں میں تعلیم کواتنی زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے کہ زندگی میں باقی چیزوں کی اہمیت سرے سے ختم ہوکررہ گئی ہے۔لیکن، حقیقی زندگی میں تعلیم کی اہمیت اتن نہیں جتنی کہ ہمارے تعلیمی نظام کی پیش کی جاتی ہے۔اس لیے بیچے پر تعلیمی سرگرمیوں کا بوجھ اتنا ہی ڈالنا چاہیے جتنی اس کی اہمیت ہے۔ (ویسے بھی تعلیم میں بہتر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بحیہ دیگر مشاغل میں بھی کچھ وقت صرف کرے۔)

یجے کی غیر تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی حوصلہ افز ائی ضرور کرنی چاہیے۔ پچ کے مشاغل پرغور سیجیے۔اس کی دلچیپیوں پرتوجہ سیجیے کہ وہ زیادہ تر کس کام میں خود کو مشغول رکھتا ہے۔ آپ خود بھی اس کی غیر نصابی خوبیوں کو دریا فت کرنے کی کوشش سیجے۔مثال کے طور پر،اگرآپ کا بچہ چیزیں اچھی طرح یا دکر لیتا ہے تو اس کا حافظہ دوسرے بچوں سے تیز ہے۔اسے ترغیب دیجیے کہ وہ قر آن حفظ کرے۔ بچے کواگرفٹ بال کھیلنے سے دلچیں ہے تو اسے فٹ بال خرید کر دیجیے یا قریبی فٹ بال کلب کاممبر بنائے۔ایسے دوست تلاش کیجیے جوآپ کے بیچے کی طرح دلچیسی رکھتے ہیں۔

ساتواں قدم: کامیاب اورغیر معمولی لوگوں سے ملواہیے بچے کو گاہے گاہے ایسے افراد کے ہاں لے جائے جنھوں نے زندگی کے کسی بھی میدان میں کار ہائے نمایاں انجام دیے ہوں۔ بچہ جب ایسے لوگوں سے ملے گا تواس کے

اندر بھی بیتحریک پیدا ہوگی کہ وہ ان کی طرح کوئی کارنامہ انجام دے۔ صحبت بہت اہم ہے۔ بچکوان کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتا ہے کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود کیسے آگے بڑھے اور بیہ مقام حاصل کیا۔ یوں ، بچے میں بیا تھین بڑھے گا کہ وہ بھی اپنی زندگی کی مشکلات کے باوجود آگے بڑھ کر پچھ غیر معمولی کرسکتا ہے۔

یچ کے اندر آپ جتنی زیادہ خودتو قیری پیدا کریں گے، وہ اتنا زیادہ زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہوگا۔اور بیچ کی خودتو قیری بڑھانا آپ کے اختیار میں ہے۔ خوداعتمادی کیسے بڑھا کیں؟

ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ بیج کی خوداعمّادی کیلئے پہلے مرحلہ بیج کی خودتو قیری ہے۔ خودتو قیری بڑھ چکے ہیں۔ اب ہم خوداعمّادی کی طرف آتے ہیں۔ ا

خوداعمّادی اگر چیا یک ذہنی کیفیت ہے مگر اس کے وجود یا عدم وجود سے مملی زندگی میں گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔اگر آپ اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل اقدامات سے بہت فائدہ ہوسکتا ہے:

- 1- بچول سے اپنے کاموں میں مدد کیجیے
- 2- انھیں اپنے کام خود کرنے دیجیے (البتہ، کچھ مشکل اور کچھ خطرے والے کاموں میں ان کی نگرانی اور مدد کرتے رہیے) حضرت واصف علی واصف کا قول ہے:
  ''جو والدین اپنے بچوں کیلئے سب بچھ کرتے ہیں، ان کے بچے اُن کیلئے کچھ نہیں کریاتے۔''
  - 3- بچول کو خلطی کرنے دیجیے۔وہ انھی غلطیوں سے سیکھیں گے
  - 4- انھیں اپنے فیصلے خود کرنے دیجیے تا کہ ان کے اندر قوت فیصلہ پیدا ہو

68

آپ کابچہ کامیاب ہوسکتاہے

5- انھیں منصوبہ بندی کرنے کاعادی بنایئے

6- بچوں کی نفسیات کا بہ غورمطالعہ سیجیے

7- بچوں کو اُن کی خوبیوں سے آشا کرائے

8- بچوں کورویے پیسے کا حساب کتاب سکھائے

9- بچوں کو گاہے گاہے بازار لے جائے اوران سے بھاؤ تاؤ اور خریداری کرائے

10- بیچ کو پولیس مین ، پوسٹ مین اورایسے ہی دوسرے افرادِ کارے ملوایئے

کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب پھول اپنی مہک سے کسی کا د ماغ معطر کے بغیر میٰ میں مل جا نمیں۔ ان سے بھی زیادہ قابل رحم اور افسوس ناک حالت ان بچول کی ہوتی ہے جو والدین اپنے بچول کی درست تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ان بچول جیسے بچول کو بچھ کرنے کے قابل نہیں بناتے۔ یہ بچھ سب بچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن افسیں اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا ، اس لیے اپنی قابلیت کو جان پاتے ہیں اور نہ اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ یہ بچ بڑے ہوکر معاشرے میں نہ اپنے فائدے کے رہے ہوکر معاشرے میں نہ اپنے فائدے کے رہے ہیں اور نہ سال ہوتے ہیں۔

اگر بچے کو اپنی ذہانت اور قابلیت پریقین نہ ہوتو وہ ایک ایسا سورج ہے جس کی روشنی چراغ جتنی ہے۔ انسان سیحے معنوں میں زندہ رہنااس وقت شروع کرتا ہے جب وہ اپنے آپ پراعتاد کرناشروع کردیتا ہے۔ (ڈاکٹر نار من ونسنٹ پیل)

## آپاپنے بیچ کوکیساد تکھتے ہیں

''اپنے بیچکوا پنی معلومات ،اپنے تجربات ومشاہدات تک محدود نہ سیجیے ؛ آپ کا بچہا گلے دَور کی پیداوار ہے!'' رابندر ناتھ ٹیگور

الله تعالی نے کا ئنات کا نظام چلانے کیلئے کچھ قانون اور ضا بُطے بنائے ہیں۔ یہ قوانین ہرایک پر یکسال لا گوہوتے ہیں۔ الله تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول نہیں برلیں گے ہمیں خود کوان کا ئناتی قوانین کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ ان کا ئناتی قوانین میں سے ایک '' توقع کا قانون' (Law of Expectation) ہے۔

آپ قائداعظم محمرعلی جناح سے واقف ہیں۔ان کی عظیم زندگی اور عظمت کی کہانی ان کی والدہ محمر علی جناح سے واقف ہیں۔ان کی والدہ محرّمہ کی تو قعات کے مرہونِ منت ہے۔ والدہ کی امیدوں اور نیک تمناؤں نے بہ ظاہر کند ذہن ، اور کر کٹ کھیلنے والے ایک نوعمر بچے کے دماغ میں یہ بات بٹھادی تھی کہ اسے کارزارِ جستی میں کار ہائے نمایاں انجام دینے ہیں ،اسے بڑا آدمی بننا ہے، اپنااورا بے آباء کانام روشن کرنا ہے۔

بیخیال ذہن میں بٹھانے کے بعد محمطی جناح کی والدہ کو یقین تھا کہ ان کا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ بڑا ہوکر کچھ بڑا کرے گا۔محمطی جناح نے اپنی والدہ کےخواب کو تعبیر بخشی اور مسلمانوں کیلئے ایک علیحدہ وطن کے تصور کو مملی جامہ پہنا کر کار

ہائے نمایاں سرانجام دیا۔

ہم جس طرح کی اُمیدیں،خود سے اور دوسروں سے رکھتے ہیں، یہ امیدیں نہ مرف
ہم جس طرح کی اُمیدیں،خود سے اور دوسروں سے رکھتے ہیں، یہ امیدیں نہ مرف
ہمارے بلکہ ہمارے ساتھ رہنے والوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ زندگی میں ہو
ہم کے شش کرتے ہیں، وہ شے اس لیے آپ کی طرف آتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ان
کے بارے میں ایک خیال یا تصوّر ہوتا ہے۔ بس، جو پچھ آپ دوسروں کے متعلق سوچتے
ہیں، بالخصوص اپنے بچوں کے بارے میں، وہی آپ کے بچوں میں آتا ہے۔

ایک حدیث شریف کامفہوم ہے کہ نیک گمان رکھنا عبادت ہے۔

اچھی سوچ کوعبادت کا درجہ کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ اچھا گمان یا اچھی سوچ،
اچھی امید، آ دمی کو دوسروں کے معاملے میں اچھا کردیتی ہے۔ دنیا کے تمام بڑے
انسانوں کو اپنے متعلق یا دوسروں کے متعلق بہت اچھا گمان ہوتا ہے کہ بیہ بہت بڑا کام
کریں گے۔ یہ گمان مستقبل میں یقین کی شکل اختیار کرجا تا ہے۔ اور یقین بہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلاسکتا ہے۔

آپاپ بی کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ولیم ہی تو قعات اس سے وابستہ کیجے۔
پھردیکھئے کہ آپ کا بچہ کتنا غیر معمولی بنتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی رشتے داروغیرہ آئیں تو
ان کے سامنے بیچ کی خامیاں بیان کرنے کی بجائے اس کی خوبیاں بیان کریں تا کہ
یکچ کا مثبت اور تعمیری ایک ان لوگوں پر پڑے۔ آپ بیچ کوجس انداز سے دوسروں
کے سامنے پیش کریں گے، وہ اپنے لاشعور میں اپناویسا ہی ایکج بٹھا لے گا۔ اور یہ بات
طے ہے کہ آدمی جس شے کو بار بارسو چتا ہے، اسی کو زندگی میں حقیقت میں پاتا ہے۔
اکثر مائیں کہتی ہیں کہ ہم تو بیچ کیلئے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ناکا م نہ ہو، وہ بدتمیز نہ
بن جائے، وہ شرارتیں نہ کرے… اس کا مطلب ہے کہ اس طرح تو آپ نے بیچ کے
ناکام ہونے، برتمیز اور شرارتی ہونے کا خیال اپنے ذہن میں بٹھالیا ہے۔ آپ کا ذہن

آپاپنے بچے کوکیباد مکھتے ہیں

تہ وی کرے گا جو اُس کے لاشعور میں ہے۔لہذا، آپ وہ نہ سوچئے جو آپنہیں عامتيں، وه سوچئے جوآپ چامتی ہیں۔

> ‹‹منفی حالات اورمنفی خیالات آپ کی زندگی میں منفی اثرات لے کر آتے ہیں۔ اس وقت فیصلہ کیجیے کہ آپ صرف مثبت خىالات ہى كوذېن ميں جگه ديں گے \_''

(مائیکل برنار ڈبیکود)

عموماً والدين اپنے بچوں كے ساتھ جو معاملات كرتے ہيں، وہ سيح پر بہ راہِ راست اثر ڈاکتے ہیں۔اس سلسلے میں پیضروری ہے کہ آپ اپنے تنیک ان کاموں سےخودکو بچائیں:

#### بچوں سے پہلوتہی نہ برتیں

بچوں پراُن کے والدین جتنی زیادہ تو جہ دیتے ہیں ، بچوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اتنا زیادہ پروان چڑھتا ہے۔ بہت سے والدین یہ بات سمجھتے ہیں، مگر اینے بچوں پرجس معیار کی تو جہ در کا رہے، وہ نہیں دیتے۔وہ صرف ظاہری طور پریہ دکھاتے ہیں کہ ان کی توجہ بچوں پر ہے اور وہ بچوں کی بات سن رہے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بچوں کو واقعی توجہ دینے سے بچوں میں بہتری پیدا ہوتی ہے، ظاہری باتول سے دھوکا ہی جنم لیتا ہے۔

### بچول کومقالبے یرندلگاہیے

بچ کواندر سے بڑا اور کامیاب انسان بنانے کیلئے اسے دوسروں سے مقابلے کا کہے اور نہاس کا موازنہ کسی دوسرے بیجے سے سیجیے۔اسے بیہ باور کرایئے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو بس، اپنا بن جائے۔ وہ اپنے آپ سے مقابلہ کرے۔جن والدین کے بچے دوسرے کی بجائے اپنے آپ سے آگے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہیں، وہی آگے نکلتے ہیں۔

### بچوں کواظہارِرائے کاموقع دیجیے

یے فطر تا بولنا اور اپنی بات کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ، اکثر والدین انھیں یہ کہہ کر نوک دیتے ہیں کہ تم دو افراد کے درمیان بولو۔ پھر، ہوک دیتے ہیں کہ تم ہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم دو افراد کے درمیان بول سکتے۔ حالانکہ اگر ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ بڑوں کے درمیان بچنہیں بول سکتے۔ حالانکہ اگر اوب سے بات کی جائے تو اس میں کوئی مضا نُقہ نہیں ہے لیکن ، ہم نے مکمل طور پر اس بر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یوں ، بیچ کی شخصیت دبتی ہے اور اس کی نمو میں خلل واقع ہوتا ہے۔

### بجول برا بى شخصيت مسلّط نه يجي

بعض والدین بچوں پر اپنی شخصیت مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی شخصیت اُ بھر نہیں پاتی ۔ ایسے والدین اپنے بچوں کو ہر وقت یا اکثر تنقید و تنقیص کا نشانہ بناتے ہیں۔ بچے سے اپنی رائے اور تجربات اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ گویا، وہی درست ہیں، اور کوئی نہیں۔ ایسے میں بچہ اپنے اندر کی فطری صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور ان سے کام لینے کے قابل نہیں رہ پاتا۔

### کا تنات کی سب سے بڑی قوت

''محبت وہ زنجیر ہے جو بچے کواپنے والدین سے باند ھے رکھتی ہے!'' ابراہام لنکن

دنیامیں ایک طاقت الیی موجود ہے جوانسان کومشکل ترین کا موں کیلئے تیار کرلیتی ہے۔اگریہ طاقت نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی قربانی اور بےلوثی کا جذبہ نہ رکھتا۔اللہ کے ہاں بھی اس طاقت کی بہت قدر ومنزلت ہے۔ پیطاقت ہے... محبت! درختوں اور بودوں کی نشوونما یانے کیلئے دھوی اور یانی کی ضرورت ہوتی ہے۔اسی طرح، بچول کوبھی ذہنی اور کر داری نشو ونما کیلئے محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بچ جلدی سمجھ دار ہوجاتے ہیں جن کو والدین کی محبت اور تو جہلتی ہے۔ زیادہ تر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کھلا نا بلا نا، کھلونے اور اچھا کپٹر ا مہیا کرنا ہی بچوں سے محبت کا درست اظہار ہے۔حالانکہ محبت کا اصل مقصد گھر میں خلوص اور پیار والا ماحول مہیا کرنا ہے۔محبت اور توجه دینے سے بیچے کی شخصیت میں خلا پیدانہیں ہوتا۔ جب تک بیچے کو یانے، چاہے جانے کا احساس نہ ہو، اس میں خوداعتا دی پیدانہیں ہوتی۔اس لیے غذا اور کیڑوں سے زیادہ محبت کی ضِرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو جذباتی تحفظ اور ملکیت کے احساس کی ضرورت ہوئی ہے۔ یہ دونوں احساس اُن کی پختگی کیلئے بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ جس گھرمیں کسی بیچے سے محبت نہیں کی جاتی ، اس کی تعریف نہیں کی جاتی ... تواپیا

بچہذہ ہی طور پراگلے مرحلے کی طرف قدم نہیں اٹھاسکتا۔ وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ستقبل کیلئے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرسکتا ، حتی کہ چھوٹی سی ذمہ داری بھی پوری نہیں کرسکتا۔ جو بچہ محبت سے محروم ہوتا ہے ، وہ اکثر ڈر پوک ، شرمیلا اور تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ یا پھر محبت سے محرومی کو چھیانے کیلئے حدسے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت بھی درست نہیں ہے۔ کیول کہ بیا حساس محرومی جب حدسے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تووہ احساس برتری میں بدل جاتا ہے۔ محبت بھرے گھر میں مل جل کرکام کرنے سے بچہ پہلا سبق سیکھتا ہے کہ وہ دوسرول کی مدد کرنے کیلئے تیار رہتا ہے۔

### ماں باپ کا آپس میں تعلق

ماہرین کی تحقیقات اور میری رائے میں بیچ پرسب سے پہلے جس محبت کا اڑ ہوتا ہے، وہ مال اور باپ کی آپسی محبت ہے۔ جن والدین کے درمیان محبت نہیں ہوتی، وہ آئے دن آپس میں لڑتے جھڑ تے رہتے ہیں۔ بیچ کی شخصیت پر مال باپ کے تعلق اور برتا و کا سب سے پہلے اثر پڑتا ہے۔ والدین کی بیچ سے محبت یہ بیس کہ مال یاب اور برتا و کا سب سے پہلے اثر پڑتا ہے۔ والدین کی بیچ سے محبت یہ بیس کہ مال یاب نہ ہوئی، منافقت ہوئی جس کا مملی مظاہرہ بیچ بین میں اپنے ہی گھر میں کر لیتا ہے۔ ایسے نہ ہوئی، منافقت ہوئی جس کا مملی مظاہرہ بیچ بین میں اپنے ہی گھر میں کر لیتا ہے۔ ایسے میں بیچ بی میں اپنے ہی گھر میں کر لیتا ہے۔ ایسے میں بیچ بین میں اپنے ہی گھر میں کر لیتا ہے۔ ایسے میں بیچ بی میں اپنے ہی گھر میں کر لیتا ہے۔ ایسے میں بیچ بی اس ذہنی کش میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ کون سابرتا و درست ہے ... مجھ سے میرے ماں باپ کا ... یا ماں باپ کا آپسی برتاؤ؟

اگر بیجے نے اپنے گھر میں دیکھا کہ امی ابو ایک دوسرے سے بے لوث محبت کرتے ہیں (جس کا اظہار، فطری بات ہے کہ ماں باپ کے آپسی برتاؤہی ہے ہوگا) تو بیچ کی شخصیت میں محبت ایک اہم قدر کے طور پر اُبھرے گی۔ وہ ساری زندگی دکھ اور دردکو اپنی ذات پر غالب نہیں آنے دے گا۔ وہ محبت بانے گا اور محبت وصول

کرے گا۔ ماہرین کے مطابق ہر چھے سومیں سے ایک بچہ قدرتی طور پر ابطائے ذہنی ( Mental Retardation ) کا شکار ہوتا ہے، لیکن والدین کے آپس کے لڑائی جھڑوں کی وجہ سے ہر دس میں سے ایک بچہ ذہنی معذوری یا نفسیاتی بیاری کا شکار بن جاتا ہے۔

بچوں میں مجرم ذہنیت کی تشکیل کی بہت بڑی وجہان کے والدین کی آپس میں رخیش ہیں۔ ماہرین نفسیات تو یہاں تک کہتے ہیں بچے کی ذہنی نشوونما کیلئے دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، مامول اور خاندان کے دوہرے افراد کی محبت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کہوہ خاوند جوا پنی ہیویوں پرتشد دکرتے ہیں، انھوں نے رکھتی ہے۔ یہ والد کو تشد دکرتے ہیں، انھوں نے بخین میں اپنے والد کو تشد دکرتے دیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی شخصیت میں بی خلا آنے والے وقتوں میں نفسیاتی بیاری بن کر ظاہر ہوتا ہے۔

''میاں بیوی اپنے بچوں پر کوئی بہترین احسان کر سکتے ہیں تو وہ سیہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔''

(پروفیسرارشدجاوید)

### محبت اورلا ڈیمیں فرق رکھیے

بچوں پر محبت کے حقیقی اثرات اُس وقت دکھائی دیں گے کہ جب آپ اس سے محبت کرنے میں اعتدال سے کام لیس گے۔ ہمارے ہاں، بہت بڑی تعداد ایسے والدین کی ہے جو بچوں سے محبت کے ملی اظہار کونہیں سمجھ پاتی۔اگر محبت اپنی حد سے باہر سے نکل جائے تو یہ محبت نہیں رہتی ،''لا ڈ'' بن جاتا ہے۔اور لا ڈ بچے کی شخصیت اور مستقبل کیلئے بہت ہی خطرناک شے ہے۔ مستقبل کیلئے بہت ہی خطرناک شے ہے۔ یا در کھیے، اولا د سے محبت والدین پر فرض ہے،لیکن بے جا لا ڈیپار انھیں اچھا یا در کھیے، اولا د سے محبت والدین پر فرض ہے،لیکن بے جا لا ڈیپار انھیں اچھا

انسان نہیں بنائے گا بلکہ بدا خلاق اور آوارہ بننے کی ترغیب دے گا۔ بے جالا ڈیپار کیا ہے؟ بچوں کی ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کرنا، انھیں ہر جگہ آنے جانے کی آزادی دیا، ان کی حرکتوں پر ان سے پوچھ کچھ نہ کرنا، ان کی ہر غلط حرکت کویہ کہتے ہوئے برداشت کرنا کہ ابھی تویہ بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا۔ بچے کی غلط حرکات اور الفاظ پر صرف نظر کردینا۔ یہ سب لاڈ کے ذُمرے میں آتا ہے۔

جو والدین محبت اور لاڈ کے درمیان فرق نہیں کر پاتے ، ان کے پچے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ، وہ معاشرتی اقدار اور اسلامی آ داب سے انحراف کرتے ہیں۔ ابتدا میں نا فر مانی کم ہوتی ہے تو بعد میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر ابتدا ہی میں اس پر کنٹرول کرلیا جائے تو بڑے ہوکر اس قدر بگاڑ بیدانہیں ہوتا۔ لیکن ،عمو ما والدین جو بچے پر تو جہیں کرتے ، بچین میں تو بچہ کہ کہ اللہ میں بھی شے بچے کو بڑا ہوکر زیادہ بے باک کردیتی ہے۔

ایک مرتبہ میرے ایک دوست کے ایک سالہ بیٹے نے ان کے چہرے پرتھپڑ رسید

کردیا۔ میرے دوست نے ہنتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے دوسرا گال بھی کردیا۔

ان کے بیٹے نے ایک اور تھپڑ ، مزید زور کے ساتھ اسے مارااور بننے لگا۔ میرادوست مسکراتے ہوئے بولا ، دیکھویہ کتنا شریہ ہوگیا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، آئ

اپنے نیچے کے تھپڑ مارنے پرتم خوش ہورہے ہو، کل یہی بیٹا تمہیں گھرسے باہر نکالے گاتو کیا کروگے ؟ بولا ، ابھی تو یہ بچہ ہے ، بڑا ہوگا تو خود شعور آجائے گا۔ میں نے عرض کیا ، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچول کو بچین ہی سے بیشعور دلائیں۔

بی بی بین میں جیسی زندگی گزارتا ہے، تا حیات و لیبی ہی زندگی وہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں، اچا نک تبدیلی آنا ضرور ممکن ہے، لیکن بیرتبدیلی بھی بھار ہی ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں کوئی اتنابڑاوا قعہ یا حادثہ پیش آجائے کہ جس سے اس کی سوچ، رویہ اور پھر

یوری زندگی ہی بدل جائے۔

بح کی اصلاح کا طریقه

بیخ غلط کریں تو مار بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اصلاح سے مراد قطعاً یہ نہیں کہ آپ ان بچوں کو مار سے سکھائیں۔ بیکام آپ کو والدین کی حیثیت سے مرحلہ وار کرنا ہوگا۔ بچہ پہلی مرتبہ غلط حرکت کرے تو اسے اپنے پاس بٹھا کر بیار سے سمجھائیں کہ اس نے جو بچھ کیا ہے، وہ اخلاقی یا ساجی طور پر درست نہیں۔ ایک عام جملہ یہ ہوسکتا ہے کہ 'ا جھے بچے ایسانہیں کرتے''یا' اچھے بچے یہ بات نہیں کرتے'وفیرہ۔موقع کل کی مناسبت سے تنبیبی جملے کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

دیکھایہ گیاہے کہ عام طور پر، نصف سے زائد بچے اس طرح اپنے اس کام سے
بعض آجاتے ہیں (اگر پہلی ہی مرتبہ میں انھیں پیار سے ٹوک دیا جائے تو…) لیکن، اگر
اس سے بھی کام نہ چلے تو اگلے مرحلے میں آپ اس سے بات چیت بند کردیں۔ بیا یک
اچھااور موثر نفیاتی طریقہ ہے اور اکثر نچے اپنے مال یا باپ کی بول چال بند ہونے پر
گھراجاتے ہیں اور انھیں بیاحساس ہوجا تا ہے کہ انھوں نے جو پچھکیا، وہ غلط ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن معطل نے اپنے ایک پڑوی کو کنگریاں پھینکتے ہوئے
دیکھا تو اسے اس حرکت سے منع کیا اور فرما یا کہ'' اس حرکت سے نہ شکار مارا جاسکتا ہے
اور نہ ڈمن کوئل کیا جاسکتا ہے … البتہ بیحرکت کسی راہ گیر کی آگھ یا دانت پھوڑ سکتی ہے۔
اس پڑوی نے حضرت عبد اللہ کی بات سی انسی کردی اور کنگریاں مارنا جاری رکھا تو
افوں نے اگلی مرتبہ نسبتا سختی سے اسے کہا کہ'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع
فرمایا ہے اور تم دوبارہ یہی حرکت کررہے ہو۔ میں اب تم سے بات نہیں کروں گا۔''
الیے ہی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو ایک شرعی

مسئلے کے بارے میں روکا تو چونکہ شرعی مسئلہ تھا ، اس لیے بیٹے نے اپنے باپ سے اس پر سخت اختلاف کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے بچھ عرصہ بات نہیں کی \_

اگریسرا بھی کارگر نہ ہوتو تیسرے مرطے پر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اصلاح اور تربیت کیلئے اسے جسمانی سزا دے۔لیکن یہ آخری اور سنگین صورت وال میں ہوسکتا ہے۔ مال باپ کیلئے صرف تربیت کی حد تک جائز بلکہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچول کوعلم وا دب سکھا نیں اور اخلاقی تربیت کریں بے شک یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے ای کو مدنظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذمہ داری بہت بڑی ہے اور بچول کی تربیت کے لیے ضرورت کے تحت ختی اختیار ایسے باپ کو دعا دی ہے اور بچول کی تربیت کے لیے ضرورت کے تحت ختی اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔

اس مرطے پر بینکتہ بہت ضروری ہے کہ یہ مار برائے تربیت ہونہ کہ برائے سزا۔ بلکہ مار نے سے زیادہ ڈرانے کے پہلو پرعمل کیا جانا چاہیے۔ کیوں کہ حدیث کے الفاظ سے بھی یہی بتا چلتا ہے کہ اصل مقصد بچے کی مار پیٹ نہیں، بلکہ اسے غلط کام کے انجام سے ڈرانامقصود ہونا چاہیے۔

اسلاف (آباؤاجداد) کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بلنداور بنایاں مقام پر لاکھی/عضا رکھا کرتے تھے تا کہ بچوں میں خوف باتی رہے۔ کی بے ادبی، گتاخی یا بدتمیزی پر ڈر کا احساس ہروفت باتی رہے۔ یہ کم بھی بیٹوں کیلئے ہے، کیوں کہ وہ فطر تا سخت مزاج ہوتے ہیں۔ بچیاں الفاظ کی تخی ہی مشکل سے برداشت کر پاتی ہیں۔ اُن کی تربیت کا معاملہ بالکل مختلف ہے وہ والدین کی بات اور شخی کوجلد سمجھ جاتی ہیں اور سیکھ لیتی ہیں۔

لیکن، اس کا مطلب یہ بیس کہ بچیوں کی تربیت اور نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ فطری مزاج کے اعتبار سے اگروہ جلد اصلاح پا جاتی ہیں تو دوسرا پہلوان کی شخصیت کا پہمی ہے کہ وہ جلد بہکا و ہے میں بھی آتی ہیں۔اس لیے، بچیوں پراگر چہمزا جا اور عملاً لڑکوں کی طرح کی شختی نہیں کرنی چاہیے، مگر ان کی نگر انی اور تربیت بھی محنت مانگتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے:

كيف بكمراذا فسق فتيأتكم وطغى نساؤكم

(ترمذی، کتاب الفتن)

ترجمہ: تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہاری لڑکیاں گراہی میں مبتلا ہو جائیں اور تمہاری عورتیں باغی اور سرکش ہوجا ئیں (یعنی جب تمہارے گھر کے اندر کی زندگی بھی خراب ہوجائے اور عورتیں نافر مانی اور حکم عدولی میں مبتلا ہوں)۔

علاء اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب کی علامت میں سے ہے کہ جب خوا تین مردول پر حاوی ہوجا ئیں گی اور بچیوں کونئی تہذیب کے اثرات سے روکانہیں جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ بچھ بہی حال ہے جس کی وجہ سے آج کی مسلمان بچیاں بھی اپنے ماں باپ کی حکم عدوی کرتی نظر آتی ہیں اور اس کی وجہ صحیح تربیت کا نہ ہونا ہے۔

# كياآپ كا بچې خوف زده ر متا ہے؟

اگرآپ اپنے بچے کواس طرح پروان چڑھائیں کہ وہ بڑا ھوکر جو کرنا چاہتا ہے،اسے کرنے کی جرات رکھتا ہوتو وہ اپنے بچوں میں بھی یہی احساس پیدا کرے گا؛ یوں،آپ اپنی نسلوں کو بہت بڑا تحفہ دیں گے! برائن ٹریسی

دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے، کیکن سب سے زیادہ جیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ حقیقی خوف کی بجائے فرضی خوفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ال سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آدمی جول جول بول ہوتا جاتا ہے، اس کے خوف کی فہرست میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعن عمر کم ہوتی ہے توعمو ماً خوف بھی کم ہوتے ہیں۔ پیدائش طور پر، بچے میں صرف دوخوف یائے جاتے ہیں:

- 1- بلندى كاخوف
- 2- بلندآ واز کاخوف

ید دونوں خوف اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ بیہ انسان کی بقا کیلئے ضروری ہیں۔چھوٹے نیچے کو گود میں لیں اور اسے کھڑے ہوکر نیچے کو گرانے لگیں تو ننھے سے نھا بچہ بھی آپ کے کیڑے کے کانوں میں بلندآ واز آجائے تو وہ ایک قرم گھبراجائے گا اور ہوسکتا ہے، رونے بھی لگے۔ ان درج بالا دوخوفوں کے سواباقی تمام خوف بچے کے ماحول سے پیدا ہوتے ہیں جواُس کے والدین ،اساتذہ ،رشتے داروغیرہ تشکیل دیتے ہیں۔

عام طور پر، بچوں میں بڑے ہوکرخوف بیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے کو بچپن میں بھوت پریت سے ڈرایا جاتا ہے۔ بعض والدین بچوں سے کام نکلوانے کیلئے پولیس سے بھی خواہ مخواہ ڈراتے ہیں۔ بچپن کے بید ڈر بچے کی شخصیت میں پیوست ہوجاتے ہیں اور پھرتمام زندگی اُس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بیاصول بھی نہ بھولیے کہ بچھے کے اندر غیر ضروری خوف اس کی نفسیات کو تباہ کردیتا ہے۔

''عاقل وہ ہے جولوگوں کے خوف کے بغیر محض خوف خداسے گناہ سے شرم رکھے اور عبادت خدا کوخواہش دل کے ساتھ کرے۔''

(بوعلىسينا)

ہمیں اللہ تعالیٰ سے امیدر کھنی چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین سہارا ہے۔ بیچے کو یہ بات سمجھانے کیلئے عملی مثال پیش سیجے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیدا کریں۔ یوں سارے خوف ختم ہو سکتے ہیں۔

### خوف اوررحمت

نیچکواللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کرانے کیلئے توازن بہت ضروری ہے۔
عیمائی اپنے بچوں کوخدا کی صرف محبت کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اس کے
ریمل میں اللہ کا صرف خوف اور ڈر بٹھا یا جا تا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انہتا ہیں، جو
توازن سے ہٹ کر ہیں۔ یا در کھیے، صرف محبت آ دمی کوخدا کے مقابلے میں بے باک
کردیت ہے جبکہ صرف خوف آ دمی کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔
ہمیں اپنے بچوں سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے خوف، دونوں کا تذکرہ کرنا

عاہیے۔ یہی اسلام ہے۔ اس میں توازن ہے۔ محبت اور خوف کے درمیان پرتوازن عاہیے۔ یہی اسلام ہے۔ اس میں توازن ہے۔ محبت اور خوف کے درمیان پرتوازن یج کی روحانی اور مذہبی شخصیت میں تو از ن بھی پیدا کرتا ہے۔

بعض والدین پیر بھتے ہیں کہ ڈرنے والے بچوں کے اندرکوئی خامی یا خرابی ہے یا وہ خود بچوں کی تربیت درست نہیں کر سکے ۔حقیقت یہ ہے کہ مختلف عمر کے بچول میں مختلف خوف وارد ہوتے ہیں۔اگر بچہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ مختلف مرحلوں کے خوف ہے گزرتا چلا جائے تو اس سے پریشان ہونے کی بجائے اطمینان کا اظہار کرنا عاہے، کیوں کہ بیفطری مراحل ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر والدین کار دِمل عجیب وغریب ہوتا ہے،لہذا جب بچیدڈ راؤ نے خواب دیکھنے لگے تو وہ اس کوجنوں بھوتوں اور چڑیلوں کی سازش سجھتے ہیں۔ان کو پیجی خیال آتا ہے کہ کس نے بیچے پر جادو کردیا ہے۔ یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔اس طرح ، بیچے کے دل میں بھی اللہ کے قادر ہونے کا یقین نہیں بیٹھتااور وہ ساری زندگی لا تعداد بے معنی خوف لیے پھر تا ہے۔

مشہور ماہرنفسیات یال ہاک کے مطابق،خوف سے خمٹنے کے حوالے سے ان ما توں کوضر ورمد نظر رکھے:

- 1- خچ کو بھی تمسخر کا نشانہ مت بنایئے اور اس کو بز دل یا ڈرپوک جیسے القابات نہ دیجیے۔اس طرح بچے کا پنے بارے میں تصور خراب ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی ڈرڈ رکرگز ارے گا۔
- 2- بچ کوخوف چھپانے پرمجبورنہ کیجے۔اگر آپ خوف زدہ بچے کا مذاق اڑا کیل گے تو وہ خوف جھپائے گا۔خوف جھیانے سے خوف مجھی ختم نہیں ہوتا۔خوف چھیاناایک غیرمعقول طریقہ ہے۔
- 3- بچ کو یکے بعد دیگرے ان کاموں میں مت ڈالیے جن ہے وہ خوف زدہ ہے، کیوں کہ ایسا کرنے سے بچے پر دیاؤ بڑھے گا اور اس کے خوف برقر ار رہیں

1/2

یچے کو بہا در بنانے کیلئے بے چین نہ رہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بعض خوف وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہوجاتے ہیں۔مثال کے طور پر،اندھیرے کا خوف بچین میں ہوتا ہے، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہوجا تا ہے۔

83

- یا در کھیے، بیچے کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تب ہوتی ہے، جب وہ خوف زدہ ہوں یا ناکام ہوجائیں۔خوف سے خمٹنے کیلئے کبھی بھی نیچے کو اکیلانہ چھوڑ ہے۔اس کی حوصلہ افز ائی کیجھے۔
- بچوں کوایسے افراد کی کہانیاں سنایئے جھوں نے اپنے خوف اور نا کامیوں پر قابویا کربڑانام بنایا۔اس طرح بچوں کا یہ یقین بڑھتاہے کہ خوف یا ناکامی کوئی الیی شے ہیں کہ جس پر قابونہ یا یا جا سکے۔
- 7- بچیجن کامول سے ڈرتا ہے، ان سے بچنے کی بجائے اسے ان کا سامنا کرنے دیں۔ یوں بھی خوف ختم کرنے میں مددملتی ہے۔

## اسكول ہى سب تجھ بيں

"تدریس سب میجهٔ بین سکھاتی، سیکھنا "توسیکھنے والے کی عملی سرگرمیوں کا متیجہ ہے!"

#### مان بالث

میں جب بھی کی تین سال کے بیچ کو اسکول میں روتے ہوئے داخل ہوتے دیکتا ہوں تو جھے البرٹ آئنسٹائن یا د آجا تا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن بھی اسکول جانے کو پیند نہیں کرتا تھا، اس کے خیال میں، اسکول ایک فوجی قسم کی جگہہے۔ اس کے خیال میں، اسکول میں آزادی کے ساتھ نہیں رہا جاسکا۔ البرٹ آئنسٹائن کے نزدیک سوچ کی آزادی ہم تھی۔ وہ کوئی بات اس وقت تک نہیں مانتا تھا جب تک اسے بھی نہ آزادی بہت اہم تھی۔ وہ کوئی بات اس وقت تک نہیں مانتا تھا جب تک اسے بھی نہ آئے۔ اکثر الیک حرکتوں پر اساتذہ کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ دن میں خواب دیکتا یا خود سے کھیلنار ہتا تھا۔ آخر کار، تمام اساتذہ نے اسے بوقو ف اور نالائق قر اردے دیا اور اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ لیکن، آنے والے وقتوں میں البرٹ آئنسٹائن نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ اس نے ثابت کردکھایا کہوہ درست تھا اور دنیا غلاسوچ رہی تھی۔ تاریخ بدل ڈالی۔ اس نے ثابت کردکھایا کہوہ درست تھا اور دنیا غلاسوچ رہی تھی۔ الیی بی ایک غیر معمولی زندگی تھا میں ایکوا ایڈ بین کی ہے۔ جس نے اپنی نزندگ میں صرف میں ایک ہزار سے زائد ایجا دات کیں، لیکن اسکول؟ وہ اپنی پوری زندگی میں صرف میں ایک برار سے زائد ایجا دات کیں، لیکن اسکول؟ وہ اپنی پوری زندگی میں صرف تین ماہ اسکول جاسکا۔ با قاعدہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود اس نے سائنس کی دنیا میں تین ماہ اسکول جاسکا۔ با قاعدہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود اس نے سائنس کی دنیا میں

ایک انقلاب ہر پاکردیا۔ آئ اس کے نام سے زمانہ واقف ہے۔ ایڈیس کو بھپن ہی ایک انقلاب ہر پاکردیا۔ آئ اس کے نام سے زمانہ واقف ہے۔ ایڈیس کو بھپن ہی سے "کیا" ، "کیوں" اور" کیسے" جانے کا شوق تھا۔ ایک دن تو وہ مرغیوں کے ڈر بے میں چلا گیا۔ اس نے مرغی کے انڈے لیے اور ان پر بیٹے گیا۔ جب تھر والوں کو معلوم ہوا تو انھوں نے دیکھا کہ سارے انڈے نوٹ کئے تھے اور ان کی زردی اور سفیدی اس کے کیڑوں پر چپکی ہوئی تھی۔

آئزک نیوٹن کی مثال بھی لے لیجے۔ جب وہ پیدا ہوا تو اتنا کمزوراور چھوٹا تھا کہ
اسے ایک مگ میں رکھا جاسکتا تھا۔ اس بچے کے ایک دن بھی زندہ رہنے کی امید نہ تھی۔
لیکن ،کس کومعلوم تھا کہ وہ نجیف ونزار بچہ دنیا میں اپنانام بنائے گااور رہتی دنیا تک اس
کا کام باتی رہے گا۔ آئزک نیوٹن کو بچپن میں اسکول اور اسکول کی کتابوں سے دلچپی
نہیں تھی۔

" بجھے نہیں معلوم کہ دنیا میرے کام کو کیے لیتی ہے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق ، میری مثال اس لڑ کے جیسی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل ہی کھیل میں سپیوں کے انبار میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ بیلا کا جانا ہے کہ اس کے آگے کی کا دستے سمندر شاخیں مار مہاہے جس کی تہدیں اے جانا ہے۔ " (آئز ک نبوٹن)

یسب کہانیاں آپ کو بتا کیں گی کہ کیے معمولی، ڈرپوک، ضدی، ہندوهم، بدتمیز اور لڑا کا قتم کے بچے اپنی محنت، جبجو اور لگن کے ذریعے عظیم انسان بن گئے۔ یہ صلاحیتیں آپ کے بچے میں بھی اتنی ہی ہیں جتی آ کنسا کن، ایڈیس، ولیم ہاروے، ابن صلاحیتیں آپ کے بچے میں بھی اتنی ہی ہیں جتی آ کنسا کن، ایڈیس، ولیم ہاروے، ابن سینا، حکیم محرسعید یا کسی بھی دوسرے غیر معمولی فرد میں تھیں۔ فرق صرف ایک بات کا سینا، حکیم محرسعید یا کسی بھی دوسرے غیر معمولی فرد میں تھیں۔ فرق صرف ایک بات کا ہے گان کی ماؤں کو بھین تھا کہ ان کی گود میں ایک ایسا فرد پرورش پارہا ہے جس کوآنے والے زمانے کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس بات کا بھین کر بیچے کہ آپ کا بچے بہت منفرد ہے۔

اگریقین نه آئے تو پوری د نیا میں اپنے بچے جبیبا دوسرا بچہ ڈھونڈ کر دکھائے اگریقین نہ آئے تو پوری د نیا میں اپنے بچے جبیبا دوسرا بچہ ڈھونڈ کر دکھائے

ہارے تعلیمی نظام کا المیہ

کامیاب لوگوں کی میر سیجی کہانیاں آپ کوسنانے کا مقصد میر بھی ہے کہ اگر آپ این بچ کو کامیاب دیکھنے کیلئے اپنی تمام توانا ئیاں اس کی تعلیم اور اسکول پرخرچ کررہے ہیں تو بیاس پر بڑاظلم ہے۔ کیوں کہ ہمارے اسکول ہمارے بچوں کو وہ نہیں بناتے جو ہمیں دکھاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کوجس تعلیم کی ضرورت ہے، وہ آج کے اسکول دینے ہے قاصر ہیں۔

والدین اینے بچوں کو اس یقین کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں کہ ان کا بچہ یہاں سے جو سیکھ کرآئے گا،اس سے اس کے اندر شعور، کارکر دگی اور اعتماد بڑھے گا۔لیکن ایبا ہوتا نہیں ہے۔

اس کی وجہ؟

قود ہمارے اسکول اور ان میں نا فذ کیا گیا نظام ہی سب سے بڑا سبب ہے۔بدشتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن اسکولوں کو بہت خوب مانا جاتا ہے، وہ ہمارے بچوں کو بہتریا مضبوط نہیں کررہے، انھیں معاشرے کا ناکام انسان بنانے کی محنت کررہے ہیں۔ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے تو اُن کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے۔ چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، اس لیے بے اختیار ہوتے ہیں اور پچھ کر مہیں کر پاتے۔ حالانکہ اتنی ہی سختی اگر کسی دفتر میں پروفیشنل کے ساتھ برتی جائے تووہ مزاحمت اور بغاوت پر آجائے گا۔ اس پرمتزاد، کاروباری اداروں میں تو اسٹریس مینجنٹ اور بیہیو یر مینجنٹ کے نام پر بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے،لیکن اسکول میں پڑھنے والے بچ جس کرب اور تناؤ کی زندگی گزارتے ہیں، اس پر آج تک بالکل بھی کا منہیں کیا گیا۔ بلکہ اگر اسکول میں کسی بچے کے برتاؤ میں کوئی خامی پائی گئ تو بچ کے ذہنی یا جذباتی مسئلے کو بچھنے کی بجائے اس پر اسکول انتظامیہ نے مزید تخق شروع کردی۔ اب یہ بات پوری دنیا میں بڑی شدو مدسے کہی جارہی ہے کہ اسکول کا ماحول اور قانون بچوں میں نفسیاتی مسائل کا باعث بن رہاہے۔

سائنس بے ثابت کر چکی ہے کہ بچول میں سکھنے اور آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ بڑوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بچہ اسکول جانے سے گھبراتا اور بھا گتا ہے۔اس کی سب سے بڑی وجہ بے کہ اسکول بچے کوسکھنے کا فطری ماحول فراہم نہیں کرتا۔انسان کوقانون کی پابندیوں میں جکڑ کراسے با ندھا تو جاسکتا ہے، گراُس کی فطرت کو بدلانہیں جاسکتا۔ ہمارے اسکولوں کے قوانین ہمارے بچوں کو یوں ہی جکڑ ہے ہوئے ہیں۔

اسکول کی تعلیم ہمارے ساجی نظام کا حصہ بن چکی ہے۔ یقینا، بچہ جو بچھ سکھتا ہے، وہ اس کی زندگی میں کام آنے والا ہے۔ لیکن، کیا یہ چیزیں سکھانے کیلئے وہی نظام ضروری ہے۔ جس میں آج بچوں کوقید کیا جاتا ہے؛ نیز، کیا بچے کو چند بنیا دی چیزیں سکھانے کیلئے اس کے فطری شوق اور صلاحیتوں کو کچلنا ضروری ہے۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان لازمی چیزوں کے بغیر بھی بے شار بچے زندگی میں کامیاب اور غیر معمولی سنے ہیں۔ ایس ہی چندمثالیں ہم نے آپ کے لیے ابتدا میں ہی بیان کردی ہیں۔

"جولوگ کچھ کی کھیں پاتے، وہ اکثر پڑھانا شروع کردیتے ہیں!" (آسکہ وائلڈ)

لعض گھروں میں تو بچوں پرظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک ایک نمبر کے پیچے کیا کیا مختتیں کی جاتی ہیں اور اگر تو قع کے برخلاف، ایک نمبر بھی کم آگیا توسمجھو، بچ پر والدین کی جانب سے حتی شروع ہوجاتی ہے۔

بہت سے لوگ میں بھے ہیں کہ اسکولوں کا نظام کسی سائنسی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ حقیقت 
ہیں ، وہ تاریخ کانسلسل ہے ، سائنسی تحقیق نہیں۔ اس سے ہم جو نظام تعلیم دیکھ رہے ہیں ، وہ تاریخ کانسلسل ہے ، سائنسی تحقیق نہیں۔ اس کا آغاز پورپ میں پروٹسٹنٹ اصلاحات کے دوران ہواجس کا مقصد بیتھا کہ بچوں کو بائبل تو پڑھائی جائے لیکن وہ اس بارے میں کوئی سوال نہ کرے۔ کیوں کہ اس دور میں کلیسا کے بارے میں کوئی سوال کرنا بغاوت مانا جاتا تھا۔

سیاسی تخریب کے باعث ایک و ورایسا آیا کہ کلیسا کا دبا و توختم ہوگیا، لیکن جب حکومت بدلی تو اس نے بھی تغلیمی نظام کو جول کا تول جاری رکھا اور یہاں اگر چہ موضوعات تو مذہبی سے لا دینی ہوگئے، مگر نظام اور مزاج وہی برقر اررہا۔گاہے گاہ تغلیمی نظام کو بہتر کرنے کی کوششیں تو ہر خطے میں، ہر دور میں ہوتی رہیں، لیکن بنیادی وھانچانہیں بدلاجس کی وجہ سے اسکول کے نظام میں کوئی نمایاں بہتری نہیں آئی۔

چنانچہ پڑھاؤاورامتحان لو، طالب علم کا معیار جانچنے کیلئے کم یا زیادہ نمبر دو، گریڈ زیادہ ہوتواسے ذہین مانو، اگر کام کممل نہ ہوتوسز ادو۔اس قسم کے معیارات کی وجہ سے نچ کی حقیقی خوبیال دب کررہ جاتی ہیں اور بچوں کو انسانی معیارات سے زیادہ مشین انداز سے پر کھاجا تا ہے۔

اس کا نتیجہ بیدنگاہے کہ بیج کے اندر تجس اور جانے کا جو فطری جذبہ پایا جاتا ہے، وہ دب جاتا ہے۔ اس پر مزید ظلم بید کیا جاتا ہے کہ بیچ کے سامنے اسکول انتظامیہ، پر بیل، استاداس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ بیچ کی نظر میں ان کی تصویر کسی ظالم کل سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سی رہ جاتی ہے۔ اور بھلا، کوئی انسان کسی ظالم سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے جن عظیم لوگوں کا ذکر ابتداء میں کیا، یہ وہ لوگ تھے جنھوں نے بیپین ہی میں اسکول چھوڑ دیا یا اسکول سے نکال دیے گئے۔ اگر وہ اسکول میں مزید بچھ عرصہ رہ جاتے تو شاید اسٹے نہ ہیں اور عظیم انسان کی صورت میں دنیا کے سامنے نہ آپاتے۔ جاتے تو شایدات نے ہیں اور عظیم انسان کی صورت میں دنیا کے سامنے نہ آپاتے۔

يڙھائي ميں مزه ہيں

ہتو بہت عام سی بات ہوگئ ہے کہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے اندر ر صنے یا سکھنے کا جذبہ مُردہ ہوجا تا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کے نمبر تو بہت اچھے ہیں یا وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں پوزیشن لے کر آتا ہے لیکن ، ماہرین تعلیم کے مطابق تعلیم اور سکھنے میں بیچے کی دلچیبی کا معیاراس کے نمبریا یوزیشن قطعاً نہیں ہے۔وہ تومجبوراً بیسب کرر ہاہے۔ جیسے، ایک ادارے میں کوئی پر وفیشنل شدید ذہنی کرب کے باوجودتر قی کرتار ہتا ہے۔معروف ماہرنفسیات پروفیسرمیہا کی چکزین میہا کی اور جیریی ہنٹر نے ایک دلچیپ تحقیق کی۔ اس تحقیق کے دوران انھوں نے تینتیس اسکولوں میں گریڈ چھے سے بارہ کے آٹھ سوطلبہ و طالبات کی کلائیوں پر الیی گھڑیاں پہنائیں،جن سے گاہے گاہے سکنل نکلتے تھے۔ان طلبہ کویہ ہدایت تھی کہوہ دن میں جب بھی اس سگنل کو یا نمیں ، اسی وقت ایک مخصوص فارم پُرکریں جس پر وہ پیر واضح کریں گے کہ اُس وقت وہ کہاں ہیں ،کیا کررہے ہیں ،کتنے خوش یا نا خوش ہیں۔ اس تحقیق سے بتا چلا کہ جب سے بچے اپنے اسکول میں تھے تو سب سے زیادہ ناخوش اور بیزار تھے۔ نیز ، پیطلبہ جوں جوں اپنی کلاسوں میں آگے بڑھتے جارہ تھے، ان میں اینے موضوعات کے بارے میں منفی رویہ بڑھتا جارہا تھا، خاص کر ریاضی اورسائنس سے بیز اری سب سے زیادہ تھی۔

ہمارے معاشرے میں اسکول ایسا نظام اپنائے ہوئے ہیں کہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے میں اسکول میں ناخوش اور بیز ار ہیں۔ اگر ہیں بھی تو کیا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا۔ اِس نظام کوایسے ہی سمجھا جاتا ہے اور پڑھنے میں لطف کیسا جیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط نہی ہے جو ہمارے ہاں بہت میں لطف کیسا جیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط نہی ہے جو ہمارے ہاں بہت

عام ہے۔جب ہم ہر شے میں لطف اور دلچیسی کی بات کرتے ہیں اور اس کیلئے کوشش ہی کرتے ہیں تو تعلیم جیسے معاملے کو کہ جوزندگی کا بہ ظاہر سب سے اہم شعبہ ہے، کیوں کر اس سے لطف اور دلچیسی کوختم کر دیا گیا ہے۔

بعض لوگ ہے ہیں کہ اسکولوں میں دلچیسی کا نہ ہونا بچے کیلئے اچھا ہے۔ یوں، وہ نا خوشی کو جھیلنا اور زندگی میں صبر کرناسیکھیں گے۔ لیکن ، صبر سکھنے کیلئے بہت سے اور بھی مواقع ہیں۔ اس تربیت کا سب سے بڑا مرکز بچے کا گھر ہے۔ یہ ذمہ داری تو والدین کو اواکر نی چا ہیے۔ نیز ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسانہیں ہوا کہ بچوں میں صبر اور ناخوشی کو جھیلنے کی قوت پیدا ہوئی ہو۔ بلکہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں میں غصہ ، چڑ چڑا بن اور بے صبری جیسے رویے کہ بیں زیادہ پر وان چڑھ گئے ہیں ، یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو کیھے کا جو ماحول فرا ہم کیا جائے ، اس میں دلچیسی موجود ہو۔

اکثر والدین اسکول سٹم کے سحر میں حدسے زیادہ گرفتار ہیں۔اس لیے وہ بچوں کی تربیت کا ذمہ دار اسکول کو ہی کھہراتے ہیں اور خود آزادی سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں جس کی بناء پر بہت سے مسائل کا سامنا بچے اور والدین دونوں ہی کرتے ہیں ۔خلیقیت ، دلچیسی اور زندگی کا لطف اُن میں بڑھانے کے لیے والدین کو مخت کرنا ہوگا۔

آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کامیاب ہوسکتا ہے، مگراس پر اسکول اور تعلیم کے ساتھ ساتھ خود بھی تو جہ دیں۔ والدین کی تو جہ اور محنت کے نتائج کی ایک مثال کچھ یوں ہے:

تھامس ایڈیسن مشہور عالم سائنس دان تھا۔ اپنے بچپن میں بخار کے باعث وہ ساعت سے محروم ہو گیا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک دن وہ سکول سے آیا ادر ایک سربمہرلفا فیہ اپنی والدہ کودیا اور کہاا ستاد نے دیا ہے کہ' اپنی ماں کودے دو''۔ ماں نے

کول کر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنوآ گئے۔ پھر اس نے با آواز بلند پڑھا

"ہمہارا بیٹا ایک جینئس ہے۔ یہ سکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے، اور یہاں استے
اچھاسا ذہیں کہ اسے پڑھاسکیں لہذا آپ اسے خود ہی پڑھا نمیں۔ "اس کے بعد اس
کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کی والدہ نے لی سالوں بعد جب تھا میں ایڈیسن
ایک سائنسدان کے طور مشہور عالم ہو گیا تھا اور اس کی والدہ وفات پا چکی تو وہ
اپنے فاندان کے پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اُسے وہی خط ملا۔ اُس
نے خط کو کھولا تو اس پر لکھا تھا۔ "آپ کا بیٹا انتہائی غبی (کند ذہن) اور ذہنی طور پر
ناکارہ ہے۔ ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ "ای دن ایڈیسن نے اپنی
ڈائری میں لکھا۔ "تھا میں ایکوا ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچے تھا لیکن ایک عظیم ماں
نادی سے سراسا کنسدان بنادیا۔"

سية وكاري الدين يسمانا بعد والأفارواء

# آپ کا بچہ کتنا ذہیں ہے؟

"زہانت... تبدیلی کواختیار کرنے کی اہلیت کا نام ہے!"
اسٹیفن ہاکنگ

ایک ذبین بچہا ہے بچپن ہی سے اپن ذہانت کا مظاہرہ کرنا شروع کردیتا ہے۔
البتہ بیش تر والدین لاعلمی کے باعث بچے کی ذہانت کی علامات کو سمجھنے سے قاصر رہے
ہیں۔ ذہانت کے مفہوم کو عام الفاظ میں اگر بیان کریں توبیہ کہہ سکتے ہیں کہ'' جلد سکھنے کی مطاحیت' جوا کثر بچوں میں پیدائش ہوتی ہے۔ اگر اُستاد یا والدین خاص کر مال غور کرنے کی عادی ہے اور اپنے بچے کے برتا ؤ پر توجہ کرنے کے قابل ہے تو اسے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بچے دوسر سے بچوں سے مختلف ہے۔

کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ ہی میں بات سمجھ جاتے ہیں۔اگرایبائ سمجھ جائیئے کہاس کے اندرکوئی بہت بڑا دانش ور چھیا بیٹھاہے۔

بیچ کی کارکردگی میں والدین کے حالات ووسائل کا کر دار

سیسوال اکثر والدین کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں توال کی کامیا بی میں ہمارے حالات اور موجود وسائل کا کر دار کتنا ہے۔ اس سلسلے میں عموماً ہمارے ہال میہ سمجھا جاتا ہے کہ ذہین بچے مال دار گھرانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ زیادہ ترعظیم دانش ور، سائنس دال، جھول

آپ کا بچکامیاب ہوسکتا ہے ن تاریخ کارُخ موڑ دیا، وہ غریب گھرانوں میں پلے بڑھے۔ یا در کھیے، ذہانت پر کی ۔ مخصوص طبقے کے لیے ہیں ہے۔ بیاللہ کی نعمت ہے اور وہ کسی کو بھی اس سے نواز سکتا ہے۔ مخصوص طبقے کے لیے ہیں ہے۔ بیاللہ کی نعمت ہے اور وہ کسی کو بھی اس سے نواز سکتا ہے۔ البتہ، پینکتہ اس ضمن میں بہت اہم ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا استعال وہی نیجے ریجے ہیں جن کے والدین اس نعمت پر توجہ دیتے اور اس کے استعال میں اپنا کر دار ادا کرتے ہیں۔ بچھ بھی خود بہخو دنہیں ہوتا ، ہرشے بچھ قوانین کی یابند ہے۔ درجس نے جوانی میں اپنے مستقبل کا خیال رکھا، اسے بڑھا یے میں حرتوں کا شار کم ہی کرنا پڑتا ہے۔ '(واصف علی واصف)

عالات ووسائل ان بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے والدین اپنے بچوں کی تربت اور خود نموئی میں اپنا کردار ادانہیں کرتے بلکہ اپنی ذمہ داری بھی دوسروں کے کندھوں پرڈال دیتے ہیں (مثلاً ،اسکول ،اسا تذہ ،حالات وغیرہ)۔

تحتیق کار بتاتے ہیں کہ کمی اورمحرومی کا احساس ہی انسان کو آ گے بڑھنے کا جذبہ فراہم کرتا ہے۔ جس انسان نے بھوک نہیں دیکھی، وہ کسی بھوکے کا دردمحسوس نہیں کرسکتا۔ یہ بہت عام دیکھا گیا ہے کہ غریب گھرانوں کے بچوں میں محنت کرنے کا جذبهامیر بچوں کے مقابلے میں زیادہ یا یا جاتا ہے۔ کیوں کہ ایک غریب اورمحروم بچے کے پاس محنت کرنے اور کچھ کر گزرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔اس لیے بھی <sup>طالات</sup>کوالزام مت دیجیے۔ بچے کی شخصیت کو حالات کے تابع ہونے نہ دیجیے۔اسے الله پرتوکل کرتے ہوئے خود پر بھر وسا کرنے کے قابل سیجیے۔

ز ہانت کی ایک نشانی ریجی ہے کہ ایک بچہ درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کی خولی رکھتا ہو۔ ہمارے ہاں بچوں کی زندگی کے سارے فیصلے دوسرے کرتے نظر أتے ہیں۔اں وجہ سے وہ بڑا ہوکر ایک غیر پختہ شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ال میں فیصلہ کرنے اور حالات کو بدلنے کی قوت نہیں ہوتی۔

آپ کا بچ کامیاب ہوسکتا ہے اپنے بچے پر حالات کے اثرات سے فکر مند ہونے کی بجائے والدین کی حیثریہ ے اپنے کردار پرتوجہ سیجیے، کیوں کہ آپ کے بچے پراس کے حالات اور وسائل کااڑ ا تنانہیں ہوتا، جتنا کہ اس کے والدین اور احباب کے رویے اور برتا وُاثر ڈالتے ہیں۔ '' حالات کمزورلوگ پیدا کرتے ہیں جب کہ طاقت وَ رلوگ خود ا بن مرضی کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ وہ حالات کی پیداوار نہیں ہوتے ، کیوں کہ انھوں نے حالات کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔''(انتھونی روبنس)

آئے! آپ کوا یسے چند مفید اور مؤثر عملی مشورے دیتے ہیں جن پر والدین کی حیثیت سے اگر آپ ممل کرلیں تو آپ کا بچہ دیگر بچوں کے مقابلے میں کہیں ذ ہین ہوسکتا ہے۔

1- یچ کو ابتدای سے سکھنے سکھانے پر لگائے۔ ہارور ڈیونیورٹی کے ڈاکٹررونالڈ فرگوس کا کہنا ہے کہ جو والدین اینے بچوں کو شیرخوارگی ہی سے سکھنے پر لگادیتے ہیں، وہ بڑے ہوکر زیادہ سیکھتے اور زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔البتہ، سکھنے کا بیمل روایتی اور با قاعدہ نہیں ہونا جاہیے، کیوں کہ اس طرح بچ بیزار ہوجاتے ہیں۔اس کی بجائے بچوں کو ایسی دلچیپ سر گرمیوں میں مشغول کرنا چاہیے جن سے بچوں میں فرمہ داری کا احساس بڑھے، اسٹریس کم ہو، بولنے ادر تھلنے ملنے کے مواقع زیادہ ملیں اور سوچنے سمجھنے پر بچے مجبور ہوجائے۔ایسے بچ سکھنے کو پند کرتے ہیں اور اپنے تین مسابقت میں شرکت کیلئے برودت تیار ہے

2- بچوں کے ساتھ مل کرغیر نصابی کتابیں پڑھئے۔نصابی کتابوں کا دور تو ڈھائی تین برس کی عمر کے بعد آتا ہے۔اپنے بیچے کو باتصویر کہانیاں لاکر دیجیے اور اس کے ساتھ

کی وقت مخت کر کے بیٹھے اور پھران کتب میں تحریر شدہ کتابیں پڑھے۔ یوں ، بچوں میں کئی قتم کی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ اوّل ، انھیں کتابوں سے محبت ہوگی جو کسی بھی کامیاب فرد کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ دوسرے ، اسے زبان کا شعور آئے گا۔ تیرے ، بیچ کی معلومات محض نصابی کتابیں پڑھنے والے بچوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کتابیں پڑھنے والے بچوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کتابیں پڑھنے والے بیجوں سے کہیں اوران کے اندرفیصلہ سازی اور معاملہ نہی کی اہلیت عام لوگوں سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔

کتب بینی کے فوائد لامتناہی ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جو خاص کرآج کل بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جو بچے زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں زیادہ جانے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یوں، وہ دوسرے بچوں سے کہیں آگے نکلتے ہیں۔ جو بچے نصابی کتابوں کے علاوہ غیر نصابی مگر معلوماتی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، انھیں اپنے نصابی مضامین بھی الجھے بچھ آتے ہیں، کیوں کہ وہ ایک موضوع یا مضمون کو کئی طریقوں سے مضامین بھی الجھے بچھ آتے ہیں، کیوں کہ وہ ایک موضوع یا مضمون کو کئی طریقوں سے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یوں، ان کی دلچیسی اپنی تعلیم میں بھی بڑھتی ہے اور ذہانت میں اسلے میں بھی بڑھتی ہے اور ذہانت میں ان میں بھی بڑھتی ہے اور ذہانت میں اسلے میں بھی بڑھتی ہے اور ذہانت میں اسلے میں بھی بڑھتی ہے اور ذہانت میں اسلے میں اسلے میں بھی بڑھتی ہے اور ذہانت میں اسلے میں اسلے میں اپنی میں بھی بڑھتی ہے اور ذہانت میں اسلے میں

3- بیچے سے روزانہ کچھ وقت کیلئے گفتگو ضرور کیجیے۔ یوں، بیچے کی زبان دائی کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز، بیچے اوراس کے ماں باپ کے درمیان ذہنی اور جذباتی فاصلے کم ہوتے ہیں۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ جو بیچے گھر میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے زیادہ بولتے ہیں، ان کی د ماغی سرگرمی اور لسانی المیت بہت بہتر ہوتی ہے۔ بیچے سے مختلف سوال کیجیے اور پھر اس کے سوال کا انظار کیجے۔ بیچے سے ہنسی مذاق اس گفتگو کا لازمی حصہ ہے۔ اس سے بیچ مخطوظ ہوتے ہیں اورخودکو آئندہ زندگی میں بھی محفوظ سیجھتے ہیں۔

4- نیچ کے ساتھ کھیل کو دمیں شامل ہوجا ہے۔ میں نے بعض والدین کو دیکھا ہے

کہ وہ اپنی پانچ دس سالہ بیج کے ساتھ گلی میں کر کٹ کھیلتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ بی ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ بچے بن کراُن کے کھیلوں میں شریک ہوتے ہیں، بیچا لیے والدین پر اعتماد کرتے ہیں۔ سائنسی مطالعات کے مطابق، جن چھوٹے اور نضے بچوں کو ان کے والدین کی توجہ نہیں ملتی، وہ ڈپریشن میں زیادہ مبتلارہ بیس ۔ اضی مطالعات سے بیا تنائج بھی ملتے ہیں کہ جن بچوں کو اُن کے والدین زیادہ گور میں لیتے، گلے لگاتے، ہنسی مذاق کرتے، شاباشی دیتے ہیں، وہ بچ زیادہ و بین اور مرکوز توجہ ہوتے ہیں۔ ایسے بیچے اپنی تعلیم اور دیگر علمی سرگرمیوں میں بھی خوب حصہ لیتے ہیں۔ ایسے بیچے اپنی تعلیم اور دیگر علمی سرگرمیوں میں بھی خوب حصہ لیتے ہیں۔

5۔ بیچے کیلئے مہنگے کھلونے کی بجائے جسس انگیز کھلونے کا انتخاب سیجیے۔ والدین کی یہ بڑی غلط نہی ہے کہ وہ بیچے کو جتنا مہنگا تھلونا دلائیں گے، بچہا تنا ہی خوش ہوگا۔ حالانکه بچ کومهنگے اور سے کا توشعور ہی نہیں ہوتا۔ بچے فطر تأوہ کھلونا زیادہ پیند کرتا ہے جس میں اسے تجسس زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ لینی اسے سکھنے اور کھوجنے کے مواقع جس کھلونے میں زیادہ ملیں گے، بچہ اُنھی کھلونوں کی طرف راغب ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہآپ نے اینے بیچے کوایک بہت قیمتی کھلونا لا کردیا۔ اگلے دن اس نے ایک اور بیچ کے پاس بالکل سستا سا کھلونا دیکھ لیا تو وہ اپنا بہت مہنگا کھلونا ایک طرف بچینک کردوسرے بچے کے ستے کھلونے سے کھیلنے کی تگ ور و میں لگ جائے گا۔ 6- خيچ كى ز مانت بر هانے كيلئے زيادہ تر والدين بيچ كو ہروتت پر صنے پر هانے میں لگائے رکھتے ہیں۔ بیوالدین کی غلط نہی ہے۔ بیچے کی ذہانت اسکول میں یا نصابی کتابیں پڑھنے سے زیادہ کھیل کود سے بڑھتی ہے، کیوں کہ اس طرح بچہ ایک کام مختلف انداز سے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک کام کئ انداز سے کرنے سے مزاج میں لیک پیدا ہوتی ہے اور تخلیقی صلاحیتیوں میں نکھار آتا

ہے۔ ایسے بچوں کی ذہنی قابلیت کے علاوہ ان کی جذباتی ، ساجی اور جسمانی مہارتیں بھی پروان چڑھتی ہیں۔ کھیل کود بیچ کے دفت کا زیاں نہیں ، آپ کے بیچ کی ہر لحاظ سے نموا ور بہتری کا بہت ہی موٹر ذریعہ ہے۔

7- بچے کوضی سویرے ورزش پر بھی مائل سیجے۔ ورزش کرنے سے صرف بچے کی جسمانی صحت ہی بہتر نہیں ہوتی ، بلکہ اس کی عقلی اور فہمی صلاحیتیں بھی پروان چرطتی ہیں۔ ورزش کرنے سے دماغ میں خون کا بہا و برط هتا ہے اور دماغی خلیوں کو زیادہ آسیجن ملتی ہے۔ ورزش کرنے والے بچے زیادہ پُراعتاد ہوتے ہیں اور خوداعتادی وہ واحد سب سے اہم خوبی ہے جو کسی بھی فردکوئسی بھی شعبے میں آگے برط صفے کیلئے درکار ہوتی ہے۔

الله المعلقة على المعلى المعل

بچ میں تخلیقیت بڑھانے کے چند طریقے یہ ہوسکتے ہیں کہ انھیں ادبی اور سائنسی کتابیں پڑھنے کو دی جائیں ،معمہ حل کرائے جائیں ،گھر کے کام کاج کرائے جائیں ، خاص کراگر کسی گھریلو کام میں رکاوٹ آ جائے تو انھیں بھی اس میں شامل کر کے اسے حل کرنے کی تدبیر سوینے کا کہا جائے۔

9- آپ ماں ہیں یا باپ، گھر میں جب معمول سے ہٹ کر پچھ کرنے لگیں تو بچے کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھے کاموقع دیجے۔ بچہ والدین سے بہت پچھ سیکھتا ہے۔ اپنے نچے کود کھا ہے کہ آپ کیا کیا تخلیقی کام کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔

آپ کا بچه کامیاب ہوسکتاہے

اکثر والدین بیسوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کوٹی وی دیکھنے نہیں دیں گے تو وہ اس وقت میں کیا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین کے پاس وہ کام ہی نہیں کہ جن میں وہ اپنے بچوں کومصروف کرسکیں اور مختلف سرگرمیوں سے اُن کے لیے تفریح کاماحول فراہم کرسکیں۔

بچے کو ٹی وی سے دورر کھنے کیلئے پہلے تو والدین کواپنے معمولات سے وقت نکالنا ہوگا۔ پھر ماں اور باپ کی حیثیت سے اپنی تر جیمات طے کیجیے۔

11- خیچ کواسارٹ کمپیوٹر گیم (ایکس باکس یا پلے اسٹیشن) کھیلنے کیلئے دیجے۔ال
سے بھی فہم وادراک کی اہلیت بڑھتی ہے۔تاہم، یہاں بھی یہ بہت ضروری ہے
کہ یہ کمپیوٹر گیم ایک حد تک ہول۔اس کی ایک موٹر تدبیریہ ہے کہ بیچ کے
معمولات میں سے روزانہ اس کے کمپیوٹر گیم کیلئے وقت مختص کیا جائے اور پھر
کوشش کی جائے کہان اوقات میں کمی یا زیادتی نہ کی جائے اور با قاعدگ سے
اس نظام اوقات پرعمل کرایا جائے۔

اگر بچے کوئسی ضا بطے اور حدود کے بغیر ہی کمپیوٹریکم کھیلنے کی اجازت دی جائے گاتو اس کے فوائد ہونے کی بجائے جذباتی ،جسمانی اور ذہنی نقصان ہی ہوگا۔

12- بچکوبیزار (بور) ہونے دیجیے۔اس بات سے آپ جیران ہوں گےلیکن جولیا روبنسن جو انڈیپنڈنٹ ایسوی ایشن آف پریپ اسکولز کی ڈائر کٹر ہیں، کہتی ہیں کہ بچہا گر بھی بھار بیزار ہونے لگے (کسی بھی وجہ سے) تواسے بور ہونے

دیجے۔ یوں، بچہا پنی بڑی عمر کے مسائل کیلئے تیار ہوگا۔ دراصل، جھوٹا بحیہ تو چونکہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے والدین ہمہ وقت اس کیلئے تدابیر کرتے رہتے ہیں کیکن جب آ دمی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو کم از کم اکیاون فیصد وا قعات وتجربات آ دمی کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے میں ، اگر بیزاری جھیلنے کی عادت نہ ہوتو ہے لوگ شدید جذباتی بحران کا شکار ہوجاتے ہیں۔ 13- یچ کو ناکام ہونے دیجیے کیونکہ ناکامی سے سکھنے والے ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔جووالدین اپنے بچے کو ہرقتم کی سہولت فراہم کرتے ہیں ، وہ بچے جوبھی نا کا می نہیں دیکھتے تو ایسے بچے جب عملی زندگی میں نا کا می کا سامنا کرتے ہیں توفوراً ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔

آپ کے بیچے کی تربیت بچین سے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یہ فطری حقیقت جانتااور مانتا ہوکہ وہ ہر بار کا میاب نہیں ہوسکتا ؛ وہ جُو یچھ چاہتا ہے،سب یچھ یانہیں سکتا۔اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نا کا میاں اس د نیا کے پروسیس کا ایک لا زمی حصہ ہیں۔ 14- یچ کوایخ مسائل تنهاحل کرنے کے مواقع دیجے۔ یچ کے ساتھ اُس کے مسائل (خواہ ان کی نوعیت تعلیمی ہویا ساجی ) ہر بارحل کرنے میں مددنہ کریں۔ یقیناً بچے کی تربیت میں والدین کا تعاون بہت اہم ہوتا ہے،لیکن اگر آپ اسے مرکام میں ہاتھ بٹانا شروع کردیں گے تو وہ آئندہ زندگی میں بھی آپ ہی کی طرف دیکھے گا۔ وہ کوئی مسّلہ حل کرنے کی جرأت خود کرنے سے پہلے چاہے گا كه آپ سے مدد لے۔خود اپنے بيچ كى مدد ہر باركرنے كيلئے كھڑا ہونے كى بجائے اسے ترغیب دیں کہ وہ بیمسئلہ خودحل کرے۔اگر کئی کوششوں کے باوجود وہ اپنا مسکلہ حل نہ کریائے یا کشکش کا شکار ہوجائے ، تب اس کی معاونت کیلئے آگے بڑھاجاسکتاہے۔

- بیجے۔ منفی جملوں میں بات سے حتی الا مکان گریز کیجے۔ منفی جملے سوچ کو محدور ورسوچ رکھنے والے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعال میں سے نہیں کریے ہیں اور محدود سوچ رکھنے والے اپنی نوجی کی حدود ہی میں رہ کرغور وفکر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر حل تک نہیں پہنچ یاتے اور پھر پریثان رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر حل تک نہیں پہنچ یاتے اور پھر پریثان رہے ہیں۔ نیچ کے سامنے مثبت اور تعمیری گفتگو کرنے سے اُس کے اندر تعمیری مزاج پروان چڑھے گااور یوں وہ مسائل کے طل تلاش کرنے کے قابل ہوگا۔

16- پیچ کی د ماغی صحت کیلئے موزوں غذائیں کھلائے۔ جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو پی ہے کہ ہم جو غذائیں روز مرہ زندگی میں کھاتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے د ماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر،امریکا کے معروف ایمن کلینک میں پیچیس لاکھا فراد کے اسکین سے یہ بات سامنے آپی ہے کہ جولوگ شکر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ کند ذہن ہوتے ہیں۔ آپی حیا تین ومعد نیات سے متوازن غذائیں نیچ کی سوچ کو جلا بخشی ہیں۔ د ماغی صحت کا بدراہ راست تعلق انسان کی عقل وقہم سے ہے۔ لہذا، بہت ضرور ک ہے کہ آپ اپنے نیچ کو جو غذائیں دیں، آپ کو معلوم ہو کہ وہ اس کے د ماغ پر کیا ثرات مرتب کریں گی۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تو معلومات عاصل کرنے کا مرتب کریں گی۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تو معلومات عاصل کرنے کا مرتب کریں گی۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تو معلومات عاصل کرنے کا مرتب کریں گی۔ اگر اس کے در پر حورت میں اس موضوع پر کئی کتا ہیں آپ کوئی جو کتا بیں آپ کوئی گی۔ دستیاب ہیں، وہ خرید کر پر حصیں۔ اُردو میں اس موضوع پر کئی کتا ہیں آپ کوئی

ایک آسان نکته میر مجھ لیجیے کہ تازہ کھل اور سبزیاں د ماغی صحت کو بہت بہتر کرتی ہیں۔ بیں۔جبکہ بازاری کھانے، خاص کر جنگ فوڈ زد ماغ کو منجمد کر دیتے ہیں۔ 17- بیچے کی کافی نیند کو یقینی بنا ہے، کیوں کہ نیند کی کمی بہراہ راست انسانی ذہن ک صلاحیتوں پر کمزور کرتی ہے۔ طلبہ و طالبات کے سینکٹروں مطالعات سے یہ پتا چلا کہ جن بچوں کی رات کی نیند کم رہتی ہے، امتحان میں ان کا گریڈ بھی کم ہوتا ہے۔ اگر بچہ کئی ہفتے اپنی کافی نیند پوری نہ کریائے تو اس کے ساتھ بہت سے ذہنی اور جسمانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

18- بیچ کومبر وخمل سکھائے۔ یہ انسانی زندگی میں کامیاب لوگوں کی بہت بڑی خوبی ہے۔ لیکن موجودہ دَور میں یہ خوبی بہت تیزی سے کم ہوتی جارہی ہے۔ اس میں ایک بڑا عامل تیز رفتار ٹیکنالوجی ہے۔ ہم جیسے فٹافٹ موبائل ایپس ڈاو نلوڈ کر لیتے ہیں، ایسے ہی چاہتے ہیں کہ زندگی کا ہر کام ہوجائے۔لیکن، قوانین فطرت کے تحت تو ہر شے کی تکیل کیلئے مخصوص وقت درکار ہوتا ہے۔اور جب ہم قوانین فطرت کے خلاف چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے اور جب ہم تیں نو ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے اور یہ بیجا سکتی ہے۔

اکیسویں صدی کے تیز رفتار اور شدید مقابلے کے دَور میں صبر وَحُل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔

20- بچکوسخت محنت کا عادی بنایئے۔اگرآب ہر چھوٹی موٹی کوشش پراًس کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتے رہے تو اس بات کا خطرہ ہوگا کہ وہ معمولی کوشش ہی کوسب کی سیجھنے لگے اور مزید کوشش کی جرائت کرنا ہی چھوڑ دے۔معمولی کوشش کی جرائت کرنا ہی چھوڑ دے۔معمولی کوشش کی حوصلہ افزائی ابتدا میں بہت مفید ہوتی ہے،لیکن آ ہستہ آ ہستہ اسے مزید کوشش اور سخت محنت کا عادی بنا تمیں۔

نچ کوتین برس کی عمر کے بعد آ ہتہ آ ہتہ بار بارکوشش کرنے کی طرف راغب کیجے۔ اسے بتا ہے کہ بار بارک کوشش ہی ہے کوئی نتیجہ برآ مد ہوسکتا ہے۔ آپ اسے کیجے۔ اسے بتا ہے کہ بار بارکی کوشش ہی سے کوئی نتیجہ برآ مد ہوسکتا ہے۔ آپ اسے اس سلطے میں ، تیمور کی چیونٹی کا قصہ سنا سکتے ہیں یا تھامس ایڈیسن کے بلب کی ایجاد کے اس سلطے میں ، تیمور کی چیونٹی کا قصہ سنا سکتے ہیں یا تھامس ایڈیسن کے بلب کی ایجاد کے

ہ ب ہوت ہیں۔ دوران دس ہزار کوششوں کی مثال کے ساتھ دوسری بہت سی مثالوں سے سکھا اور سمجھا سکتے ہیں۔

۔ یہ میں نموآ ور مزاج (گروتھ مائنڈ سیٹ) کی آب یاری کیجے۔ نموآ ور مزاج - 20 - بچے میں نموآ ور مزاج کے میں نموآ ور کے آپ اپنے بچے میں نموآ ور کے بارے میں دیے گئے مشوروں پر عمل کرکے آپ اپنے بچے میں نموآ ور مزاج کی تفکیل کر سکتے ہیں۔

جب والدین کومشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بچے پر سختی نہ کریں اور محبت اور آرام سے بچے سے بات کریں تو اکثر والدین سختی گیری کی انتہا سے نکل کرناز برداری کی انتہا پر بہنچ جاتے ہیں۔ یہ دونوں انتہا کیں بچے کیلئے خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ بچین میں جن بہنچ جاتے ہیں۔ یہ دونوں انتہا کیں بچے کیلئے خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ بچھ کرنے بچوں کے نازنخر سے اٹھائے جاتے ہیں، وہ بچے زندگی کے عملی میدان میں بچھ کرنے سے قاصر رہے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کے مختاج ہوتے ہیں۔

- ، رہ یں رہ یہ اس کے ۔ مطالعات کے مطابق ، جو والدین اپنے ۔ 22 ۔ بچے کیلئے بہت بڑے خواب رکھے۔ مطالعات کے مطابق ، جو والدین اپنے ۔ بچوں کیلئے حقیقی بنیادوں پر بہت بڑے خواب رکھتے ہیں، وہ بچے زیادہ محت کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور نیتجاً زیادہ ذہیں بنتے ہیں۔ وراصل ، بڑے خواب انسان کوزیادہ سوچنے پر اکساتے ہیں اور یہ سوچنا ذہنی عضلات کوقوی خواب انسان کوزیادہ سوچنے پر اکساتے ہیں اور یہ سوچنا ذہنی عضلات کوقوی کرتا ہے جن سے ذہانت کا گہراتعلق ہے۔

رہ ہے ہیں ہے ہوت ہے۔ 23- بچے کوزیادہ سے زیادہ ایسی سرگرمیوں میں مشغول سیجیے جن میں وہ خود کو آزاد محسوس کرے اور خود کرنے کی جبچو میں رہے۔ جو والدین اپنے بیچ کی ہروقت
ہرکام میں رہ نمائی کرتے رہتے ہیں، ایسے بیچ کم ذہین ہوتے ہیں۔ بیچ کو کام
دے کراسے چھوڑ دیجے۔ اس کی نگرانی بھی نہ کیجے۔ یہ پریشانی چھوڑ دیجے کہ
میرا بیچ اس وقت نہ جانے کیا کررہا ہوگا؛ اسے بچھ ہونہ جائے۔ بیچ نہیں ہوگا۔
بیچ کیلئے اتنا فکر مند ہونا کہ وہ ہروقت آپ کی توجہ کے حصار میں رہے، اس کی
ذہنی بالیدگی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسے بیچ بڑے ہوکر بھی پچھ کرنے
سے قاصر ہوتے ہیں۔ بیچ کواعتادائس وقت ماتا ہے کہ جب اسے پتا چاتا ہے کہ
وہ اپنی مرضی سے کام کرنے کے قابل ہے۔ یوں، وہ خود غور وفکر کرتا ہے اور
نت نئی تدابیر سوچتا ہے۔ اس طرح، بیچ کے ذہنی اور عقلی صلاحیتیں مضبوط
ہوتے ہیں۔

24- بچاگرکوئی کام غلط کرے یا کسی کام کوکرنے میں غلطی کررہا ہوتو اسے فوراً اس کی غلطی نہ بتا ہے۔ یوں ، بچے کی سوچنے کی اہلیت ماند پڑجاتی ہے۔ بچے کوسوچنے دیجے۔ اسے بتا ہے کہ وہ مزید محنت کرے گاتو دیجے۔ اسے بتا ہے کہ وہ مزید محنت کرے گاتو میرکام کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔ بچے کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام دے کہ کام کرنے دیجے۔

25- بچ پرغیرضروری دباؤنہ ڈالیے۔غیرضروری دباؤکی بدترین شکل بیہ کہ بچ پرغیرضروری دباؤکی بدترین شکل بیہ کہ کا پر ہے تحاشا غصہ کیا جائے، اسے ڈانٹا ڈپٹا جائے اور اسے اپنی بات کہنے کا موقع نہ دیا جائے۔ تین سال کی غمر سے بچ اسٹریس کے معاملے میں بہت حہاس ہوجاتے ہیں۔ جن بچوں کو بچپن سے ذہنی دباؤکا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ آگے چل کرزیادہ مضطرب، پریشاں خیال ہوجاتے ہیں، بلکہ اعصالی مریض آگے چل کرزیادہ مضطرب، پریشاں خیال ہوجاتے ہیں، بلکہ اعصالی مریش کھی بن جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف، خوش گوار اور پُرمسرت ماحول میں کے برخلاف، خوش گوار اور پُرمسرت ماحول میں

رہنے والے بچے کہیں زیادہ ذہین اور تخلیقی ہوتے ہیں۔

اس ضمن میں، ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود کسی وجہ سے دباؤ کا شکار ہیں،
تب بھی بچے کے سامنے یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ اسٹریس میں ہیں۔ انسانی روّیہ اور
برتاؤ، متعدی ہیں، یعنی ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں۔ بچہ آپ کواسٹریس میں دیکھے گا
تو وہ خود بھی دباؤ میں مبتلا ہوجائے گا۔

26- بچے سے گھر کے چھوٹے کام کراتی رہیے۔ مثال کے طور پر، بچے سے اُس کے کمرے کی صفائی کروا سے ۔گھر کے دوسر بے مختلف کا مول میں ہاتھ بٹوا سے بچہ اگر سات آٹھ سال کا ہوگیا ہے تو اسے باور جی خانے میں مختلف کا موں میں بٹر یک کیا جاسکتا ہے۔ یہ کام با قاعد گی سے ہوتے رہیں تو بچے کی ذہنی صحت پر بہت اجھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ البتہ والدین کو اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچول کو ان کی عمراور صلاحیت کے مطابق ہی کام سونہیں۔

-27 بچوں کے کھیل کود اور پڑھائی وغیرہ میں دلچیں لینے والے والدین کے بچے زیادہ ذہین اور متحرک ہوتے ہیں۔ خاص کر، والد اپنے بچوں کی مرگرمیوں میں شامل ہوتو ایسے بچے زیادہ منظم اور متحرک ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں میں نفسیاتی اور جسمانی عوارض کے علاوہ ساجی اور معاشرتی مسائل بھی نہایت کم جنم لیتے ہیں۔ نیز، یہ بچے زندگی کے اہم فیصلوں کے مواقع پر بہتر اور پُراعتاد فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیریر کا انتخاب، شادی کیلئے شریک حیات کا تعین وغیرہ۔

28- بیجے کے جذباتی اظہار کی حوصلہ افزائی سیجے۔اسے بتایئے کہ وہ اپنے جذبات و احساسات پر وقتاً فو قتاً غور کرتا رہے اور دوسروں کی جذباتی کیفیات سے بھی آگاہ ہو۔ یہ مہارت،'' جذباتی ذہانت'' کہلاتی ہے اور بیچ کی کامیابی میں اس

کابہت اہم کر دار ہے۔

29- بچ کوروایتی کہانیاں سنا ہے۔ آج ٹی وی نے بچوں کوسو چئے سی محروم کردیا ہے۔ لیکن، ہماری روایتی کہانیاں جوبڑے بوڑھے اپنے پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں کوسنا یا کرتے تھے، ان میں سبق بھی ہوتا تھا اور سوچنے کیلئے ذہن کوغذ ابھی ملتی تھی۔ یہ بات اب تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ ٹی وی د کیھنے سے تخلیقی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں پچ کوروزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بارا پنے ساتھ لے کر بیٹھنے اور اسے روایتی کہانیاں سنانے سے اس کی تخلیقی اور فہمی قابلیت میں اضافہ ہوگا۔

- 30 نج کواوائل عمر ہی سے ریاضی سکھائے۔ ہوسکتا ہے، آپ اس پر چیرت کا اظہار کریں کہ بچے کی ذہانت کا ریاضی کے مضمون سے کیا تعلق؟ لیکن آپ یقین کریں کہ بہت گہرا تعلق ہے۔ ریاضی جس انداز سے انسانی ذہن کی گریں کھولتی ہے، وہ اشاید ہی کوئی دوسرامضمون کرسکتا ہو۔ اپنے بچے کو ایسے کھلونے لاکر دیجیے جن سے اس کی ریاضی اور حساب دانی کی اہلیت بڑھے۔ رفتہ رفتہ اسے ایسی کتابیں اور معے لاکر دیجیے جنمیں پڑھنے اور حل کرنے سے اس کی ریاضی فی ہو۔ آپ کوجلد ہی اندازہ ہوگا کہ آپ کا بچ دیگر بچوں کے مقابلے میں کتا ذہین اور منفر دیے۔

# يريشان رہنے كى عادت

''اگرآپ بیجھتے ہیں کہ برامحسوں کرنے سے آپ کے ماضی کے تجربات بدل جائیں گے تو آپ غلط سیارے پر آئیں گے؛ کیول کہ زمین پر ایسا کوئی نظام نہیں!''

### ڈاکٹروی<u>ن</u>ڈائیر

ہرطرف مسائل کے انبار گئے ہوئے ہیں۔ چہروں کی رونقیں مدھم پڑ چکی ہیں اور زندگی گزارنا بہت مشکل ہوگیا ہے۔ دفتر، دُکان، کاروبار اور ملکی و معاثی حالات...سب پریشانی کا باعث ہیں۔ کوئی خوش خبری نہیں اور نہ کوئی ہم سے راضی ہے۔ ہم دفتر کی پریشانی کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں اور گھر کی پریشانی کی گھڑی دفتر میں جا کر گھو لئے ہیں۔ ہرکوئی اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار دوسروں کوقر اردیتا ہے۔ ایسے میں جا کر گھو لے ہیں۔ ہرکوئی اپنی پریشانیوں کوخوشیوں میں بدلنے کا سب سے بڑا میں ہم سے حققت بھول جاتے ہیں کہ پریشان رہتے ہیں تو ہمارے بیچ بھی پریشان دہتے ہیں تو ہمارے بیچ بھی پریشان دہتے ہیں۔ ہم تمام زندگی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اب حالات بدلیں کہ برطالت بدلیں۔

'' پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔'' (واصف علی واصف)

ج لکسی<mark>ب ا</mark>یمانی کامیا ہوں ہے بچ ہارامتقبل ہیں۔ والدین کی حیثیت سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری پریشانی کے انزات ہمارے بچوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور وہ بھی رینان ہونا شروع کردیتے ہیں... چاہے کوئی سبب بھی نہ ہو۔ دراصل ، والدین سمجھتے ہیں کہ ماری پریشانی صرف ہمیں پریشان کرے گی۔لیکن،حقیقت اس سے مالکل مخلف ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس کا غیر ارادی اثر ہمارے ملنے حلنے والوں بالخصوص گھر والوں پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ان گھر والوں میں سب سے حساس ہارے گھر کے بیج ہوتے ہیں۔

یجے نازک کلیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کے پریشان چہرے کو دیکھ کریہ کلیاں مرجھا جاتی ہیں۔ یہ یا در کھے کہ جس پریشانی کوآپ اہمیت کی غذادیتے ہیں،اس پریثانی سے آپ کا چھٹکاراممکن نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے کاروبار اور کام سے محبت کریں، پریشانیاں خود بہ خود بھاگ جائیں گی۔

گھرمیں ایک بہتر سوچ والاشخص پورے گھر کے ماحول کو بہتر بناسکتا ہے۔ یقینا، ماحول کا دخل انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ایک ناسازگار ماحول بعض اوقات اعلیٰ سے اعلیٰ د ماغی صفات ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔

اگرمعقول ماحول اورمحبت ميسر آجائے تو بچے ترقی کی معراج پر پہنچ جاتے ہیں۔ پول کے کردار کی اصلاح کیلئے ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کی اصلاح ہو۔ خوشال بازار سے نہیں ملتیں ۔ انھیں خود پیدا کرنا پڑتا ہے۔ مسکراتے چہرے زندہ دلی ک علامت ہیں، پریشان آ دمی کوخود پرترس کھانے کی عادت ہوجاتی ہے اور وہ روسرول کی مدد کا متلاشی رہتا ہے۔ ایسا انسان خود کو کمزور سمجھتا ہے اور کمزور ہی رہنا

پریشان رہنے کی عادر.

دفتر اور دکان کی پریشانیوں کو وہیں چھوڑ آئیں، کیوں کہ زندگی کے آخری کھات میں کسی انسان کو کاروبار یا دنہیں آتا بلکہ اُس وقت اس کی خواہش میے ہوتی ہے کہ کاش میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہوتا۔ لہذا آخری وقت کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ وہ کام کرلیں۔

یہاں ہم چند الیی عملی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں جنھیں اختیار کرکے آپ خود ہی پریشانی کی عادت اور مزاج سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

### ا پن پریشانی کے تاثرات کوجائے

بے اپنے والدین کے چہرے کے تا ترات سے بہت زیادہ متاتر ہوتے ہیں۔

ہوجاتے ہیں۔ اگر چہ انھیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کوں ہورہا ہے، کیوں کہ یہ

ہوجاتے ہیں۔ اگر چہ انھیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کول ہورہا ہے، کیوں کہ یہ

سب لاشعوری ہوتا ہے، تا ہم وہ اس کی وجہ سے تذبذب کا شکار ضرور رہتے ہیں۔ او

راگرایک ماں یاباپ مسلسل پریشان رہتو بچہ اس کیفیت کواپنے او پراپی شخص کیفیت

کی حیثیت سے طاری کر لیتا ہے۔ وہ خودا پنے گھر میں بھی غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔

اگر والدین کی حیثیت سے آپ کسی جمی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنی پریشانی کے

مسئے کو تلاش کیجے۔ جانئے کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔

والدین بینیں چاہتے کہ ان کا بچہ ان کی طرح پریشان ہو،لیکن اُن چاہے یہ ہوتا ہے۔ چان پی طرح پریشان ہو،لیکن اُن چاہے یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس تو انائی کے ارتعاشات بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایسے میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ پریشانی کی اپنی کیفیت کو جانا جائے۔خود کو مجرم قرار دینے یا مور دِ الزام تھہرانے سے مسئلہ طنہیں ہوگا۔ بعض والدین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے والدین بھی اسی طرح پریشان رہا کرتے بیں کہ ان کے والدین بھی اسی طرح پریشان رہا کرتے

پریثان رہے کی عادت تھے، اس کیے انھیں یہ پریثال مزاجی ور تے میں ملی ہے۔ کیکن، پریثانی کا یہ ایک عام سبب ہے، اور وہ بھی بہت معمولی۔ ایبانہیں کہ اسے قابونہ کیا جا سکے۔ آپ اپنے بچکو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں توضروری ہے کہ آپ اپنے بچکو اپنی ذات سے وہ شخصیت فراہم کریں جو آپ اس کے اندر تخلیق کرنے کے خواہش مند ہیں۔

## پریشانی برقابو کے طریقے سکھنے

اگر ماں یا باپ خود ہی کی اسٹریس، ڈپریشن یا اینز ائٹی میں گرفتار ہیں تو ان کیلئے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے بچ کوخوشی سکھاسکیں یا منتقل کرسکیں۔ ایسے میں، ماں یا باپ کی حیثیت سے آپ کوسب سے پہلے ذہنی صحت کے کسی مستند ماہر سے ملنا ہوگا۔ وہ آپ کو اسٹریس پریشال مزاجی کا خاص سبب تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ وہ آپ کو اسٹریس منتجمنٹ کے مختلف طریقے سکھائے گا۔ ان طریقوں کو استعال کر کے جب اپنی پریشانی منتقل کورو کئے جہ باپنی پریشانی کو منتقل کورو کئے کے قابل ہوں گے۔ کوقا بوکریں گے بھی آپ اپنے بچ میں پریشانی کی منتقل کورو کئے کے قابل ہوں گے۔ ماہرین نفسیات کا بید ماننا ہے کہ بچ کو پریشاں مزاجی سے بچانے کا ایک موثر طریقہ میرے کہ اس کے والدین صبر کرنے والے اور شخمل مزاج ہوں۔ وہ اپنی زندگی کے روزم واسٹریس کو کنٹرول کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔

## ا پنی پریشانی کی وضاحت تیجیے

ال مشورہ سے اکثر والدین غیر متفق ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ والدین اپنے بھول کے سامنے آئیڈیل بنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور یہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ وہ ہماری پریشانی کی وجہ سے کہیں پریشان نہ ہوجائے۔ ایسی صورت میں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کوسب کچھ جھپانا گرنا مناسب ہے تو بچے سے سب کچھ جھپانا بھی خطرناک ہوسکتا ہے۔

بیجے سے اپنی پریشانی کی کیفیت بیان کرنے سے بیچے میں بیاعمّاد آسکتا ہے کہ
آپ اسے اہمیت دے رہے ہیں۔ نیز ، بیچے سے مثبت انداز میں گفتگو یہ جھنے میں بھی
مددگار ہوگی کہ یہ کیفیات انسانی زندگی کالازمہ ہیں۔ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی
پریشانی کی شدت کواس انداز سے کم کرنے کے قابل ہوں گے۔

110

مثال کے طور پر، آپ کے بچے کو اسکول جانے میں دیر ہور ہی ہے۔ آپ ال پر خصہ کرتے ہیں۔ شام کو جب آپ دونوں ملتے ہیں تو آپ اسے اپنے پال بٹھا کر ال سے پوچھے کہ کیا تمہیں یا دہے کہ آج صبح جب تم اسکول جانے میں دیر کر دہے تھے تو میں نے تم پر غصہ کیا تھا۔ اس کے بعد اسے بتا ہے کہ آپ کا یہ غصہ بے جانہیں تھا، اس میں اس کا بھلا پر غصہ کیا تھا۔ اس کے بعد اسے بتا ہے کہ آپ کا یہ غصہ بے جانہیں تھا، اس میں اس کا بھلا تھا۔ البتہ، اگر غصہ زیادہ ہوگیا تھا تو اس سے یہ بھی ذکر کیجھے کہ آپ نے غصہ کس وجہ سے زیادہ کردیا۔ ہوسکتا ہے، آپ پر دفتر کا دباؤ ہویا آپ کسی اور البھون کا شکار ہوں۔

اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ بچہ اگلی شبح خود وقت پر نکلنے کی کوشش کرے گا۔

نیز، وہ یہ جان پائے گا کہ یہ منفی کیفیات زندگی کا حصہ ہیں۔ وہ پہلے سے خود کو ان

چیزوں کیلئے تیار کرے گا تو اس کیلئے ممکن ہوگا کہ وہ پیش بندی کرلے۔ ایسے بچے زندگ

میں آگے چل کرمسائل پیش آنے پرزیادہ اعتماد کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے کو تیار

رہتے ہیں۔ ایسے بچے پریشانی کی حالت میں بھی اپنے اعصاب پر قابور کھنے کے قابل

ہوتے ہیں جو کی بھی کامیاب انسان کی بڑی خوبی ہے۔

### منصوبه بندي

سے توممکن نہیں کہ پریشانیاں نہ آئیں۔لیکن پیشگی ان کیلئے منصوبہ بندی کر لینے سے پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ضرور ہوجا تا ہے۔اس پیشگی منصوبہ بندی میں آپ اپنے بچوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔مثال کے طور پر،اگر آپ اپنے بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ

۔ کسابرامحسوں کررہے ہیں تو اس سے بیہ بات ذکر کر کے اسے یہ بھی بتائے کہ آپ اور وہل کراس کے خاتمے کیلئے کیا کر سکتے ہیں۔

تا ہم، اس گفتگو کا مقصد بینہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو اپنی طرح پریثان کردیں یا سے اپنی پریشانی کا ذ مہ دارقر ار دینے لگیں۔ بلکہ اس مشق کا اصل مقصدیہ ے کہ آپ اپنے بیچے (اور شریک حیات) کے ساتھ مل کر اپنی پریشانی کو نحات کی تدابیراختیارکرنے کے قابل ہوجا ئیں۔

یہ وہ تدابیر ہیں جوآپ ماں اور باپ کی حیثیت سے پریشانی کی صورت میں اینے یجے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔جیسے آپ پریشان ہوتے ہیں،ایسے ہی آپ کا بچ بھی پریشان ہوسکتا ہے اور آج کل تو اسٹریس بچوں میں پہلے سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ یہاں ہم آپ کو چندائی تدابیر بتاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اینے پریثان یجے کواس کی پریشانی والی کیفیت سے نکلنے میں مد دکر سکتے ہیں۔

1- ہم میں سے کوئی بھی اینے بچے کو پریشان دیکھنانہیں جا ہتا۔ بچے کو پریشاں خیالی سے نکالنے کا موثر ترین طریقہ ہے کہ بچے کواپنی پریشانی کو کنٹرول (مینج) کرنا سكھا يا جائے۔ بيچ كو اس سلسلے ميں ، پيرحقيقت ضرور بتائی جائے كه وہ اپنے پریشان کن احساسات سے خود کوختم تونہیں کرسکتا ( کیوں کہ یہ فطر تا ممکن نہیں ہے) البتہ انھیں قابواورمنظم ضرور کرسکتا ہے۔ جب آپ کا بچہ بیہ حقیقت تسلیم کر لے گاتو پہلے ہی مرحلے پراس کی پریشانی کی بیکیفیت بہت کم ہوجائے گی اوراس کا د ماغ ہلکا ہوجائے گا۔

2- بعض بچ مخصوص چیزوں اور کاموں سے پریشان یا مضطرب ہوجاتے ہیں۔ والدین کے پاس اس کی ایک تدبیر ان چیزوں یا کاموں سے احرّ از ہے۔اس طرح، پچکواس وقت تو اچھامحسوس ہوتا ہے، لیکن اس کام یا شے کا خوف پچ

کے اندر سے نہیں جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر پر نہ نہی ، کہیں اور اس شے یا کام کا سامنا جب اس بچے کو کرنا پڑتا ہے تو وہ بچہ اپنتین دوبارہ پریشان ہوجاتا ہے۔

اگر آپ کا بچ کسی مخصوص کام یا شے سے ڈرتا، پریشان ہوتا یا ہے آرام ہوتا ہے تو اس کام یا شے کواس کے سامنے کرنے سے بچے کا مسئلہ ل نہیں ہوگا۔ بچے کے سامنے وہ کام یا شے لا یئے، مگر پور نے لل سے بتا یئے کہ اسے اپنے خوف سے ڈرنے کی بجائے اسے تا ہے خوف سے ڈرنے کی بجائے اسے تا ہوگا۔

ایس کام یا شے لا یئے، مگر پور نے کل سے بتا یئے کہ اسے اپنے خوف سے ڈرنے کی بجائے اسے تین اس خوف یا ہے آرامی کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا۔

3- بعض والدین بچے کے خوف زدہ یا پریشان ہونے پر اسے ڈانٹ کر کہتے ہیں کہتم خواہ مخواہ ڈررہ یا پریشان ہورہ ہو، ایسا پھی نہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ لیکن، وہم اس شخص کیلئے وہم ہوتا ہے جو بیدوہم نہیں کرتا، جس شخص کے ذہمن میں بیدوہم ہے، اس کیلئے بیدوہم حقیقت ہوتا ہے۔ باشعور والدین اپنے کے کو بیر بتاتے ہیں کہ خوف اور پریشانی زندگی کا ایک حصہ ہے اور اسے چاہے کے دوہ اسے قبول کر کے اسے قابوکرنے کی جرائت پیدا کرے۔

آپ ماں یا باپ کی حیثیت سے اپنے بچے کے سامنے پریشانی کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتائے۔ یوں ، بچہ آپ کو دیھے کر سیکھے گا۔ اس میں یہ اعتماد بحال ہوگا کہ وہ غلطمحسوں نہیں کررہا، البتہ اس احساس سے نمٹنے کا طریقہ درست نہیں ہے۔

بچے کے احساسات کو قبول ضرور کیا جائے ، لیکن انھیں بڑھنے نہ دیا جائے۔
بعض والدین بچے کے احساسات کو قبول نہ کر کے انھیں دبانے کی کوشش کرتے
ہیں۔ یوں ، بچے کے احساسات مزید طاقتور ہوتے ہیں۔ کسی بھی منفی احساس
سے خمٹنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے قبول کیا جائے۔ البتہ اس
کا مطلب بینہیں کہ اسے بڑھنے دیا جائے۔ بار باراس کا تذکرہ نہ کیا جائے اور
نہ بی بچے کی تفخیک کی جائے یا فداق اڑا یا جائے۔ مثلاً ، بچے انجکشن لگوانے سے
نہ بی بچے کی تفخیک کی جائے یا فداق اڑا یا جائے۔ مثلاً ، بچے انجکشن لگوانے سے

۔۔۔۔ ڈررہا ہے تواس پرغصہ کرنے یا اس کے خوف پراس کا مذاق اڑانے کی بجائے اں کی بات خاموشی سے شیں ۔ جانیں کہ وہ کیوں خوف ز دہ ہے۔ پھرا ہے بتائے کہ انجکشن نہ لگوانے کا کیا نقصان ہوگا اور لگوانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسے بتایئے کہ یہ تکلیف اس کے فائدے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔

5- یجے سے اس کے احساسات کے بارے میں ایسے سوالات نہ کیجیے جواس کے منفی احساس کی طرف اس کی توجہ بڑھا دیں۔مثال کے طور پر،'' کیاتم اینے ٹیسٹ ہے گھبرارہے ہو؟'' یا''کیاتم تقریز ہیں کریاؤ گے؟''اس کی جگہ کچھا یسے سوال کیے جاسکتے ہیں،'' تقریر کے بارے میں تم کیسامحسوں کررہے ہو؟''

6- نيچ كومبروخل كرناسكها يئے - اكثر لوگ توبيجي نہيں جانتے كەصبر حقيقتاً كيا ہے -لوگ پریشانی یا شکایت پرواویلا کرتے ہیں اور جب کچھنہیں بنتا تو مجبوراً چپ ہوجاتے ہیں اور تب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے توصیر کرلیا۔ یہ صبر نہیں ہے، مجوری ہے۔جب آپ کچھ کرنہیں سکے تو آپ خاموش ہو گئے۔

جو بچے صبر کرنے والے ہوتے ہیں ، ان کے والدین بھی صبر والا مزاج رکھتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے بچے کو صابر بنانا جاہتے ہیں تو خود بھی صبر کرناسیکھیے اور عملی زندگی میں مبر کیجیے۔ مائنڈ فل مراقبہ وغیرہ الیی مشقیں ہیں جن سے آپ اپنے منتشر احساسات کوسمیٹ کراپنی پریشانی یااضطراب پرقابو پاسکتے ہیں۔

<sup>7</sup> نچ کی نظر سے معاملے کو د کیھئے۔ آپ کے تجربے اور مشاہدے میں فرق ہے، اس کیے آپ ہرمعا ملے کوجس زاویہ سے دیکھ سکتے ہیں، بچہاس سے کوسوں دور ہے۔لہذا،آپجس انداز ہے مسئلے کوسمجھ سکتے ہیں، بچیسمجھ نہیں سکتا۔آپ اگر بیچ کی پریشانی کو مجھنے کے یقینا خواہاں ہیں تو پھراس بیچ کی جگہ کھڑے ہوکر متعلقه مسئلے کو جانجنے اور کھو جنے کی کوشش سیجیے۔

### آپ کے بچکامزاج

'' نمیسٹ اسکوراور گریڈ آپ کو بیتو بتاتے ہیں کہ بچہ ابھی کہاں ہے، کین ان سے پہیں پتا چلتا کہ وہ مستقبل میں کہاں تک پہنچ گا!'' کیرول ڈو یک

کے بارے میں تحقیق شروع کی تو انھیں بہا پچوں کی ناکامیوں اوراُن کے رویوں کے بارے میں تحقیق شروع کی تو انھیں بتا چلا کہ بعض طلبہ محنت کرتے رہتے ہیں جب کہ بعض طلبہ چھوٹی سی ناکامیوں اور غلطیوں پر الجھ جاتے ہیں۔ ہزاروں طلبہ وطالبات کے رویوں پر تحقیق کے بعد ڈاکٹر کیرول ڈویک نے دواصطلاحات وضع کیں Fixed کے رویوں پر تحقیق کے بعد ڈاکٹر کیرول ڈویک نے دواصطلاحات وضع کیں Mindset اور نموآ ور مزاج کہیں گے۔

ڈاکٹر ڈویک کے مطابق، دنیا میں دوہی طرح کے مزاج پائے جاتے ہیں۔ان دونوں مزاجوں کے حامل افرادا پنی زندگی کے واقعات وتجربات اور سکھنے سکھانے کے بارے میں خاص قسم کے یقین رکھتے ہیں۔ تھہرا ہوا مزاج منفی مزاج ہے جبکہ نموآ ور مزاج مثبت اور تعمیری مزاج ہے۔

تھ ہرے ہوئے مزاج والوں کے رویے اور برتاؤ کی صفات بیہ ہوتی ہیں:

پی ہیں اور ان میں مزید بہتری کی ضرورت سے تقیین رکھتے ہیں کہ ان کی خوبیاں یہی ہیں اور ان میں مزید بہتری کی ضرورت

نہیں ہے۔انھیں بدلانہیں جاسکتا۔

ان کے نزد یک سب پیدائثی خوبیال اور خامیال رکھتے ہیں اور تمام زندگی انھی
 کے ساتھ رہنا پڑتا ہے

وہ اپنی زندگی کے تجربات کو اس بات کی تصدیق کیلئے استعمال کرتے ہیں

اپنے جاننے والول، رشتے دارول، دوستوں سے تو قع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی خودتو قیری بڑھائیں

0 این خامیوں کو دوسروں سے چھیانے کی کوشش میں رہتے ہیں

خودکوبد لنے اور بہتر کرنے سے ڈرتے ہیں

و دوسرول کوقصور وارگھہراتے اوراپنے لیے عذر تراشتے رہتے ہیں

○ ان کی ناکامیاں ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں (لیکن، وہ اسے تسلیم کرنے سے قاصر دہتے ہیں)

نموآ ورمزاج والوں کے رویے اور برتاؤ کی صفات پیہوتی ہیں:

• بیلوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جوخو بیاں ہیں ، انھیں بڑھایا جاسکتا ہے اور خامیوں کو کم کیا جاسکتا ہے

یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان خود کو بہتر کرسکتا ہے اور اس کیلئے وہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں

کھتے ہیں

O انھیں آگے بڑھنے کیلئے کسی دوسرے کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی

· خوداس بات سے بےخوف رہتے ہیں کہ کوئی انھیں کیا کہے گا

0 اپنی خامیوں کوتسلیم کرتے ہیں اور انھیں دُور کرنے میں لگے رہتے ہیں

ایسے لوگوں سے ملنا پیند کرتے ہیں جوخود اپنے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں اور

انھیں تبدیلی کیلئے درست رہ نمائی کرتے ہیں

- 🔾 آرام کی زندگی (ممفرٹ زون) سے باہرنکل کرزندگی بسر کرتے ہیں
  - ندگی کے چیلنجز کا سامنا جرات کے ساتھ کرتے ہیں
- اگرمطلوبہ نتائج حاصل نہ ہورہے ہوں تومستقل مزاجی سے اس کیلئے جدوجہد
   کرتے رہتے ہیں
  - ا بنی نا کامیوں اور غلطیوں سے سیکھتے ہیں

### اینے بچول میں نموآ ورمزاج کی تشکیل کیسے کی جائے؟

اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی حیثیت سے آپ اپ پچول کے اندر گروتھ مائنڈ سیٹ کی آب یاری کیسے اور کیوں کر سکتے ہیں۔ اس کیلئے ماہرین نے بہت سے مشور سے دیے ہیں۔لیکن یہاں چند کا ذکر کیا جارہا ہے اور آپ الن مشوروں پر اپنی ضرورت اور حالات کے اعتبار سے ممل میں تھوڑ ابہت رَدِّو بدل کر سکتے ہیں۔

- 1- بیچے کے اندر جو کمی یا خامی ہے، اسے تسلیم سیجے، خود بھی اور بیچے سے بھی کرائے۔ بیچے کو بتائے کہ ہر انسان، انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ خامیاں رکھتا ہے۔ اپنی کمی کو چھپانے سے وہ فرشتہ نہیں بن جائے گا بلکہ اس کی خامیاں رکھتا ہے۔ اپنی کمی کو چھپانے سے وہ فرشتہ نہیں بن جائے گا بلکہ اس کی خامی یا کمی ہمیشہ اس کے اندر موجود رہے گی۔
  - 2- زندگی کے چیلنجزاور مسائل کومواقع کے طور پر لیجیے۔ زندگی میں کوئی بھی مسائل سے مبرانہیں ہے۔ نیگ کو بتا ہے کہ اس کے ساتھ جومسئلہ ہے، اس سے گھبرانے کی بجائے اسے حل کرنے کی فکر کرے۔ کیوں کہ جب وہ یہ مسئلہ حل کرے گا تو وہ کچھ نیا سیکھے گا۔

- 3- سکھنے کے مختلف طریقے استعال کرایئے تا کہ بچہا یک طریقے کے بعد دوسرے ع طریقے سے مانوس ہو۔ یوں ، اس میں اعتماد پیدا ہوگا اور یہ یقین بھی کہ اس کی زندگی محدود نہیں ہے۔ وہ نئے سے نیا کرسکتا ہے۔
- 4- ناکامی کا لفظ اپنی اور بچ کی گفتگو سے نکال دیجیے۔ اس کی جگہ سکھنے کا لفظ استعال سیجیے۔ بچہ جب مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ کر سکے تواسے بیمت کہیے کہ وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا، بلکہ بیہ بتا ہے کہ اس نے اس ملل سے بچھ نیاسیکھا ہے جو وہ اس سے پہلے نہیں جا نتا تھا۔
- 5- لوگوں سے پذیرائی کی طلب بیدا نہ کیجے۔ بعض والدین بچوں کوتح یک اور شوق دلانے کیلئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگریہ کام کرلو گے تو دادا دادی، نانا نانی، چپا ماموں وغیرہ تم سے بہت خوش ہوں گے۔ یہ وقتی تحریک ہوتی ہے اور زندگ میں آ کے چل کرنے کیلئے سخت خطرنا ک ہوتی ہے۔ اس سے بچے کو بچاہئے۔ بچے کیا ندراگریہ مزاج پیدا ہوگیا ہے تو رفتہ رفتہ اسے ختم کرنے کی کوشش کیجے۔
- 6- نتیجی بجائے ممل کواہمت دیجیے۔ بعض والدین بچوں سے نتیجہ چاہتے ہیں۔ نتیجہ یقیناً بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں جب وہ کام کرنا سیھ رہا ہوتا ہے، نتیج سے نیا بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں جب وہ کام کرنا سیھ رہا ہوتا ہے، نتیج سے نیا دہ اہم اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ بیچ کوآ زادی سے کام کرنے دیجے۔ یہ ضرور دیکھئے کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن اس پر کوئی یا بندی یا بندش مت لگا ہے۔
- 7- بچوں پر کی جانے والی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ نمو آ در مزاج رکھنے والے بچوں پر کی جانے والی تحقیقات سے پتا چلتا ہے۔ اس لیے، اپنے بچوں کو بچوں میں مقصد کا احساس بہت زیادہ پایا جا تا ہے۔ اس لیے، اپنے بچوں کو بامقصد زندگی پرلگا ہے۔ جن بچوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ کہیں دور تک جاتے ہیں۔
- 8- بچول کے اندرموجود اس مزاج کا تذکرہ دوسروں سے بھی سیجیے تا کہ انھیں سے

اندازہ ہو کہ اُن کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے۔ یوں ، اپنے مزاج کومضبوط اور طاقتور کرنے کی کوشش کریں گے۔

- 9- بعض والدین اپنے بچوں سے جلد نتیجہ چاہتے ہیں۔ یا در کھیے، ہرشے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بہری نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبر سے نتیج کا انتظار کیجیے۔ بچے کے گروتھ مائنڈ سیٹ کواہمیت دیجیے۔
- 10- اپنے بچوں کو بتائیے کہ وہ جو کچھ کررہے ہیں، بہت خوب ہے۔ان کے ممل کی تعریف کیجے۔ ان میں جوخو بیاں ہیں، ان سے زیادہ اُن کے اقدامات کو سراہیے۔
- 11- یہ فلسفہ کہتا ہے کہ ذہانت کا تعلق محض محنت سے نہیں، انسانی خوبیوں سے ہے۔ اپنے بچوں کو بیول سے ہے۔ اپنے بچوں کو بیافلسمجھا ہے اور انھیں اسی کے مطابق زندگی ڈھالنے کی تربیت دیجیے۔
- 12- بچے کچھ غلط کریں تو ان پر تنقید ضرور کیجے، مگر مثبت اور تعمیری انداز سے۔
  بعض والدین اس سلسلے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کی غلطی کی بھی تعریف
  کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم نے ٹھیک کیا۔لیکن، اس طرح بچے کواپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو وہ غلطی کوٹھیک کیسے کرے گا۔ تنقید احساس نہیں ہوگا تو وہ غلطی کوٹھیک کیسے کرے گا۔تنقید مثبت انداز سے کرنے کا سلیقہ والدین کوبھی سیھنے کی ضرورت ہے۔
- 13- ناکامی اور بہتری میں فرق ضروری ہے۔اگر نیچے کوکسی کام میں ناکامی ہوگئ ہے
  تواس کا مطلب بینہیں کہ وہ اچھانہیں ہے۔اسے بتا بیئے کہ وہ خود کو بہتر کرے
  تاکہ اگلی مرتبہ بینا کامی نہ ہو۔
- 14- نچ کوروزانه کچھنہ کچھ نیاسکھنے کا موقع دیجیے۔اسکول میں یا گھر پر ایسا ماحول میں یا گھر پر ایسا ماحول موکہ بچہ ہرروز کچھ نیاسکھ رہا ہو۔

- 16- بچے کے کردار کی تربیت کے ساتھ ساتھ اُس کی ذہنی تربیت اور نمو کا انتظام بھی کیے۔
- 17- پچکو بتایئے کہ دوسروں کی ستائش کی پرواکرنے کی بجائے اپنے او پراوراپنے خدا پر بھروسا کرتے ہوئے زندگی گزارہے۔
- 18- بچہاگرا پنی ظاہری شخصیت کونما یاں کرنے کیلئے فکر مند ہے تو اس فکر ہے اسے نکالیے۔ اسے بتا ہے کہ اگر اس کے اندر واقعی مہارت واہلیت ہے تو وہ محنت کرتار ہے، دنیا اس کی پروی کرے گی۔
- 19- بچے کو دوسروں کی غلطیوں سے سکھنے کے قابل بنایئے۔ اسے بتایئے کہ وہ مشاہدے کی قوت کو بہتر کرے۔ اگر وہ دوسروں کی غلطیوں سے سکھنا شروع کردے گاتو بہت کی ٹھوکروں سے نیچ جائے گا۔
- 20- بچ کیلئے ایک کے بعد دوسرا ہدف تیار رکھے۔ جو بچے ایک کے بعد دوسرے ہدف کیلئے ایک کے بعد دوسرے ہدف کیلئے تگ و دَو کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے بچے برٹ سے ہوکرعملی زندگی میں ہر بار کچھ نیا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔
- 21- نچ کو خطرات لینے کیلئے متحرک کیجے۔ بچ کو ایسے دوست بنانے کی ترغیب دیجے جو ہر بار کچھ نیا اور بڑا کرنے کیلئے بے چین رہتے ہوں۔البتہ،خطرہ اتنا بڑانہ ہو کہ بچ پریشان ہو جائیں۔والدین کوان کے بارے میں احتیاط کرنی ہوگی۔
- 22- سیکھنے میں اورمطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ بیچے کوحقیقت پہندانہ

انداز ہے سوچنے اور نتیج کا نتظار کرنے کا مزاج دیجیے۔

23- اپنے رویے اور مزاح (جیسا بھی ہے) کی ذمہ داری خود قبول کرنے کی جرأت
پیدا سیجے۔ جن بچوں کے والدین ان کی غلطیوں اور خامیوں کی ذمہ داری
اسکول، اسا تذہ، دوستوں، پڑوسیوں وغیرہ پرنہیں ڈالتے بلکہ اپنے بچوں، ی کو
بدلنے کا کہتے ہیں، وہ بچے بڑے ہوکر اپنے حالات کو بہتر طور پر بدلنے کے
قابل ہوتے ہیں۔

والدين كى گفتگو

پچوں میں نمو آور مزاج کی تشکیل میں والدین کی روز مرہ گفتگوا نتہائی اہمیت رکھی ہے۔ والدین اپنے بچوں سے جو پچھ بولتے ہیں، جیسے بولتے ہیں، جوالفاظ اپنی گفتگو کے دوران استعال اور انتخاب کرتے ہیں، بیا نتخاب اور استعال دونوں ہی بچوں کی شخصیت اور مزاج پر گہرے اثر ات مرتب کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس باب کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کی وہ مثالیں دے رہے ہیں جو آپ کو اختیار کرنی چاہئیں۔

Name of the State of the State

| . کیا کہاجائے                              | كيانه كهاجائ                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| میں نے دیکھا ہے،تم بہت محنت کرتے           |                                          |
| _9%                                        |                                          |
| میرے خیال میں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا   | چلو، طھیک ہے۔ ہوسکتا ہے،تم میر کر ہی نہ  |
| يا ہے۔                                     | سکتے ہو۔                                 |
| مجھے اچھالگا کہتم نے بیکام کیا۔            | تمہارے اندر پیدائش پیخو بی ہے۔           |
| تم نے یہ کام بہت آسانی سے کرلیا۔اب         | بہت خوب ہتم نے بیہ بہت تیزی اورجلدی      |
| کی بار کوئی ایبا قبول کرنا جس سے پچھ       | ہے کرلیا۔                                |
| مزيد سكيف كاموقع ملے۔                      |                                          |
| نہیں، یہ درست نہیں۔تم اب تک اسے            | نہیں، یہ درست نہیں _ کلاس میں تمہاری     |
| سمجھ نہیں پائے۔اسے سمجھنے کیلئے تم اور کیا | توجہ کہاں ہوتی ہے؟ میرے خیال             |
| كرسكتے ہو؟                                 | میں تم بالکل بھی کوشش نہیں کرتے۔         |
| یہ کام واقعی بہت مشکل تھا،تم نے اس         | یہ کام واقعی بہت مشکل تھا، مجھے خوشی ہے  |
| دوران جو کوشش کی اس کی وجہ سے تم           | کہ میمل ہوگیا اور تمہاری جان حجو ٹی ۔    |
| ایسےاوربھی چیلنج لےسکو گے۔                 |                                          |
| تم نے اچھالکھاری بننے کیلئے بہت محنت کی    | تمہارے اندر لکھنے کی فطری صلاحیت         |
| ہے۔ابتم اس سے بھی بہتر لکھنے کیلئے خود     | ہے، تمہیں لکھنا چاہیے کیوں کہتم اچھا لکھ |
| کوچیلنج کرو، یوں ہر باریجھ نیاسیھوگے جو    | اسلو کے۔                                 |
| تم اب تکنہیں کرسکے۔                        |                                          |

# آپ کے بیچ کی جذباتی ذہانت

"جذباتی خودشای آپ کے متنقبل کا بنیادی تغیراتی پھر ہے؛ جذباتی ذہانت آپ کو اپنی بری کیفیت کوخم کرنے کے قابل کرتی ہے!"

رینیل کو لمین

جذباتی ذہانت (Emotional Intelligence) ایک معروف اور اہم موضوع ہے۔ بچوں کی تربیت اور مزاج سازی میں والدین کیلئے جذباتی ذہانت کی آگہی اوراس کا درست استعال بہت ضروری ہے۔

ہمارے ہاں بچے کے آئی کیو (10) پرتو بہت محنت کی جاتی ہے، کیوں کہ یے فلط بہی عام ہے کہ بچے کا آئی کیو لیول بلند ہوگا تو وہ ذبین بے گا، امتحان میں اچھے نمبر لے گا اور پھر بہتر بین ادارے میں اعلیٰ عہدے تک پہنچے گا۔لیکن، یہ بات ایک حد تک درست ہے۔ عملی طور پر، آج سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ فرد کی زندگی میں کامیا بی اور خوشی کیلئے بہتر آئی کیو کا ہونا اتنا ضروری نہیں، جتنا کہ ای کیو (EQ) کی مہارت ہوئی چاہیے۔ جو بچے جذباتی ذبین ہوتے ہیں، وہ زندگی میں کہیں بہتر بڑھنے کے قابل چوتے اور مسائل حیات سے خملنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

صرف بچوں ہی کونہیں ،اس وجہ سے والدین کوبھی جذباتی ذہانت کی اہمیت بتانے اور انھیں جذباتی ذہانت کی اہمیت بتانے اور انھیں جذباتی ذہانت سکھانے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یقینا، زندگی میں جذباتی نشیب و فراز آتا رہتا ہے۔ جذباتی ذہین والدین اس

آپ کا بچ کامیاب ہوسکتا ہے

انیب و فراز کو بچے سے نہیں چھپاتے بلکہ زندگی کے حقائق سے انھیں آگاہ کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر، ہمارے پاکستانی معاشرے میں اگر کسی بزرگ ( دادا دادی، نانا
انی) کا انقال ہوجائے تو گھر کے بڑے اس سے یہ بات چھپاتے ہیں کہ بچ کو پتا چل
گاتوا سے افسوس ہوگا یا اس کیلئے یہ خبر نا مناسب ہوگی۔

یے بہت بڑی غلطی ہے جو بچوں کی جذباتی تربیت کے دوران والدین یا اس کے بالغ رشتے دارکرتے ہیں۔موت ایک حقیقت ہے۔ بچے کو یہ حقیقت پتا چلنی چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، اسے جانا ہے۔اگر بچہاس حقیقت کو ابھی سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا تو زندگی کے اگلے ادوار میں اس کا ذہن اتنا پختہ کارنہیں ہوسکے گا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے۔

بچ عموماً وہی کرتے ہیں جواُن کے والدین کرتے ہیں... اچھایا برا... سب کچھ۔
اس لیے والدین جو کچھ کریں گے، بچے وہی کچھ کریں گے۔ آپ والدین کی حیثیت سے بچے کی جذباتی ذہانت کو بہتر کریں۔ اس کیلئے آپ درج ذیل نکات سامنے رکھیں:

• بچ کی جذباتی ذہائت کو بہتر کریں۔ اس کیلئے آپ درج ذیل نکات سامنے رکھیں:

• بچ کو بتا تیں کہ اگر چہ آپ ان کے والدین ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، کیکن فلطی کر سکتے ہیں (انسان ہونے کے ناتے)۔

کچکو بتائے کہ اگر و فلطی کرسکتا ہے تو اُس کے والدین بھی کرسکتے ہیں۔

صرف کامیا بی بہیں، ناکامیاں بھی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں۔ جذباتی ذہانت کی روشن میں جن بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، وہ زندگی کے تلخ حقائق سے آگاہ رہتے ہیں اور ان میں زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے کی جرائت پیدا ہوتی ہے۔

بچوں کے لیے جذباتی ذہانت کیوں ضروری ہے؟

یوں تو ہم اپنی روز مرہ ہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا <sup>ہیکن</sup> جب نشیب و فراز کی وجہ ہے اُلجھنیں اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں تو جذبات بھی نشیب و

فراز کا شکار ہوجاتے ہیں۔ بچ بھی بڑوں کی طرح ردِمل ظاہر کرتے ہیں اور پھراُن کے برتاؤمیں نا پختگی کی وجہ سے بیجذباتی وارفستگی زیادہ اثرانداز ہوتی ہے۔

اگر بچوں کے سامنے جذباتی ذہانت کا تصوّر واضح کیا جائے اور ان کے والدین جذباتی ذہانت کی مشقیں انھیں کرائیں تو ان بچوں میں اپنے جذبات کو قابواور منظم کرنے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ ابتدا سے ان چیزوں پر عمل کرنے والے بچ چار برس کی عمر تک ایسے طریقے سکھ جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ کسی جذباتی نشیب وفراز کے باوجودایے غصے ، چرو چرواین یا الجھن کو قابوکرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

تحقیقات کے مطابق ، دس برس کی عمر تک ان کے اندر بڑی حد تک اپنے جذبات کو قابو کرنے کی اہلیت آ جاتی ہے اور وہ بڑے مسائل میں بھی اپنے منفی جذبات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

جذباتی ذہانت میں بچوں کو جوطریقے سکھائے جاتے ہیں ، انھیں دوقسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

اول: مسائل کوحل کرنے کی کوشش

دوم: ایخ جذبات کوقابو یا صبر کرنے کی کوشش

جو بچے جذباتی ذہانت سکھ جاتے ہیں، جب کی مسکے کا شکار ہوتے ہیں (جوزیادہ تراس عمر میں تعلیمی مسائل یا دوسی کے مسائل ہی ہوا کرتے ہیں) تو وہ ان مسائل سے پڑئمردہ ہونے کی بجائے ان کے حل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ مسکے کی شدت کے باعث شرابور ہونے کی بجائے اس مسکے کوحل کرنے کی منصوبہ بندی کا سوچتے ہیں۔ اس کے باوجودا گرانھیں یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں آرہا تو وہ اس حالت میں اپنے جذبات پر متوجہ ہوتے ہیں تا کہ اگر وہ ما یوسی یا بے صبری محسوس کریں تو اس سے خود کو باہر نکال سکیں۔ کیوں کہ جب ہم اپنی جذباتی کیفیت سے واقف نہیں ہوتے تو اس

رہے ہوتے۔ اپنے کسی بھی نہیں ہوتے۔ اپنے کسی بھی جذبے یا مذباتی کیفیت کو کنٹرول کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اپنے کسی بھی جذبے یا . احمال کوئٹرول کرنے کیلئے سب سے پہلے اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ موجودہ دَور میں جتنے طریقے اپنے جذبات اور احساسات کو قابو کرنے کے

سکھائے جارہے ہیں، وہ سب کسی خرح جذباتی ذہانت کے زُمرے میں آتے ہیں۔ کیوں کہ جذباتی ذہانت کی بڑی اور سادہ تعریف پیرہے کہ آ دمی اپنے جذبات سے واقف ہو( جذباتی کیفیت ) اور پھراسے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

خودیر قابو (سلف کنٹرول) جذباتی ذہانت کا بہت ہی اہم عامل ہے۔اور، پیچ کو زندگی میں کامیاب انسان بنانے کیلئے اس کے اندر بجین سے خود پر قابوکرنے کی مہارت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔جو بچے اپنی جذباتی کیفیت کو قابوکرنے کی قوّت رکھتے ہیں وہ آئندہ زندگی میں اپنے ساجی ،معاشر تی اورمعاشی مسائل پیش آنے پر بہتر طوریران سے نمٹنے کے قابل ہوتے ہیں۔

کئی برس پہلے امریکا کے ایک اسکول میں بچوں پر تحقیق کی گئی۔اس تحقیق میں ان مخلف بچوں کی جذباتی ذہانت کی سطح کا جائز ہ لیا گیا۔تیس برس بعدان بچوں سے رابطہ کر کے دوبارہ جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ بچین میں جن افراد کی جذباتی ذہانت زیادہ تھی ، تیں برس بعدان کا گھریلو ماحول خوش گوارتھا،خود کو حالات کے اتار چڑھاؤ میں اچھی طرح کنٹرول کر سکتے تھے اور ان کی معاشی حالت بھی بہترتھی۔ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی دیگر کے مقابلے میں نمایاں حد تک بہتر نظر آئی۔ ایسے افراد شاید ہی الکحل کے عادی رہے ہوں۔ان کا مجر مانہ ریکا رڈ بھی دوسروں سے کم تھا۔

بچول کی جذباتی ذہانت بڑھا ناوالدین کی ذمہداری ہے

والدین کی حیثیت سے بچوں کی تربیت میں آپ پر بیذ مدداری بھی عائد ہوتی ہے کرآپ بچول کی جذباتی تربیت کریں اور ان کی جذباتی ذہانت میں اضافے کی تدابیر کریں۔ کیوں کہ بلندنز جذباتی ذہانت کسی بچے کی مستقبل میں کامیا بی کاایک بڑاعفر مانی جاتی ہے۔ جو والدین بچے کی جذباتی کیفیت پر مثبت انداز سے اظہارِ رائے ما اظہارِ برتاؤ کرتے ہیں، اُن کے بچوں کی شخصیت میں جذباتی پختگی یا کی جاتی ہے۔

جارفتم کے والدین

جذباتی ذہانت کے تناظر میں بات کی جائے تو محققین کہتے ہیں کہ یجے کی جذباتی کیفیت کے پیش نظر بچوں کے والدین جارا نداز ہے اپنار دِمل ظاہر کرتے ہیں۔ اوّل: والدین اینے بیچ کے جذبات کو غیر اہم سمجھتے ہیں ( Dismissing parents) اور اس کی موجود کیفیت کو جلد از جلد نظر انداز کرنے کی کوشش كرتے ہيں عموماً اس كيلئے بات يا موضوع كا رُخ بدل ديا جا تا ہے۔ دوم: والدين بيج كے منفی جذبات كوسزا ياكسى اور طريقے ہے دبانے كى كوشش كرتے ئیں(Disapproving parents)

سوم: والدین اپنے بچے کے تمام جذبات کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی مدد کرنے میں ناکام رہتے ہیں (Laissez-faire parents)۔ ایسے والدین مہیں جانتے کہ بیچ کا مسئلہ کیوں کرحل کیا جاسکتا ہے یا پھر نامناسب برتاؤ

اختارکرتے ہیں۔

چہارم: بعض والدین اپنے بچے کے منفی جذبات کو اہمیت دیتے ہیں اور فوری روعمل کا اظہار نہیں کرتے (Emotion coaching parents)۔موجود جذباتی کیفیت کو بیچ کی بہتری اور پچھ سیکھانے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ گویا، وہ نے کی جذباتی کو چنگ کرتے ہیں۔ یوں، بچہ اینے مسائل کوحل کرنے کی استعداد بڑھا تاجا تاہے۔

جذباتی ذہانت کے ماہرین کا کہناہے کہ چوتھی قسم کے والدین ہی سب سے درست والدین ہیں۔ لیے درست والدین ہیں۔ لیکن کم قسمتی سے یہ والدین کل والدین کا صرف ہیں بائیس فیصد ہیں۔ یہ اعدادوشارام ریکا کے ہیں، یعنی پاکستان میں توشایدیہ اعداد صرف دو فیصد ہی ہوں۔

اس کتاب کے ذریعے میں والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اگر واقعی اپنے کوکامیاب دیکھنا چاہے ہیں تو بچے کی تعلیمی قابلیت (آئی کیو) پرمخت اور فکر کرنے کی بجائے اس کی جذباتی ذہانت (ای کیو) کوبہتر کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اس سلسلے میں، درج ذیل پانچے اقدامات پر ممل کریں۔ یہ وہ اقدامات ہیں جوجذباتی ذہانت کے ماہرین والدین کو بتاتے ہیں تا کہ ان کے بچے جذباتی ذہین بن سکیں۔

#### يہلاقدم: بيچ كےجذبات سے آگاه رہيں

جو والدین اپنے بچوں کی جذباتی کو چنگ کرنا چاہتے ہیں، انھیں چاہیے کہ وہ پہلے اپنے جذبات سے آگاہ اور مطلع رہیں۔ کیوں کہ وہ جس جذباتی کیفیت میں ہوں گے، ویسا ہی تاثر اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنی جذباتی کیفیت کے اظہار کیلئے کسی ظاہری یاشعوری اقدام کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بہخود ماں یاباپ کی جذباتی کیفیت بچ براثر انداز ہوتی ہے۔ اگر والدین کی حیثیت سے آپ کی جذباتی کیفیت زیادہ ترمنفی رہتی ہے توری آپ کے بچے کے مستقبل کے لیاظ سے بہت ہی فکر اور تشویش کی بات ہے۔

دوسراقدم: جذبات رابطے اور سکھنے کا ذریعہ ہیں

نچے کے جذبات کوئی چینے نہیں ہیں۔ اس کی جذباتی کیفیت کیسی ہی ہو، وہ بچے کی جذبات کو کا طب کرتے ہوئے اس کی جذبات کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی جذبات کو چنگ کیجے تاکہ بچیا ہے جذبات سے اجنبی ندر ہے، بلکہ بچین سے اپنے جذبات سے واقف ہونا شروع کردے۔

# تيسراقدم: بچے کے جذبات سنئے اور اہمیت دیجیے

بچہ جب اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کررہا ہو، اس کی بات کو توجہ سے
سنے ۔ یوں، آپ اس کے احساسات کو اہمیت دیں گے ۔ وہ بول چکے تو اسے بتائے کہ
آپ اس کے جذبات کے بارے میں کیا سمجھے۔ بچے کو اس انداز میں جوالی گفتگو سے
احساس ہوگا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے جذبات کو اہمیت دی ہے۔

### چوتھا قدم: بچے کے جذبات کونام دیجیے

جب آپ بچے کے جذبات کوس چکیں تو اس کے جذبات کو کوئی نام دیجے۔اس طرح، بچہا ہے جذبات کو مزید گہرائی میں جانے اور شاخت کرنے کے قابل ہوگا۔
اس کی جذباتی ذہانت بہتر ہوگ ۔ کسی بھی شے کونام دینے سے اس کا اظہار اور ابلاغ آسان ہوجاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے جذبات واحساسات کی، ہم اب تک اپنے جذبات کونام ہی نہیں دے سکے ہیں۔ آپ غور کیجے کہ لوگ چند جذبات کا نام ہی دہراتے ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ ہم میں جذباتی خواندگی کی کمی ہے۔

#### یا نجوال قدم: بے کامسکا حل کرنے میں مدد کیجیے

بچہا ہے کسی مسئلے سے پریشان ہے تو اس پریشانی میں ہدر دی جتانے کی بجائے اسے یقین دلا ہے کہ وہ اپنا یہ مسئلہ حل کرسکتا ہے۔ یہ مسئلہ حل کرنے میں اس کی مدد کیجے۔ آپ کا برتاؤ مسئلے کو مزید بڑا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسئلے کوحل کرنے والا ہو۔ یہ اگر چہ مشکل کام ہے، لیکن بچے کی تربیت کیلئے بہت اہم ہے۔ اس کیلئے ہوسکتا ہے، آپ کوچی خاصی محنت کرنا پڑے۔

## بيچ كومحنت كرنے كاعادى بنايي

"جب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ جائیں تو اپنی نعمتیں اور رحمتیں شار سیجیے!"

#### *ڑاکٹر ب*لال *فلی*س

اکثر والدین اس کواہمیت نہیں دیتے۔ کیوں کہ وہ والدین جن کیلئے ان کا بچہ بہت لاڈلا ہوتا ہے، نہیں چاہتے کہ اُن کا بچہ محنت مشقت میں پڑے۔ آپ کی خواہش اپنی طائد اللہ ہوتا ہے، نہیں چاہتے کہ اُن کا بچہ محنت مشقت میں پڑے۔ آپ کی خواہش اپنی طبید... لیکن اگر آپ اپنے بچے کو واقعی کا میاب بنا نا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ مخلص ہیں توبیقا نونِ فطرت جان لیجے کہ محنت کے عادی لوگ ہی کا میاب ہوتے ہیں۔ بہ قول مزید اللہ علیہ ...

کامیا بی تو کام سے ہو گی

نہ کہ مُسنِ کلام سے ہو گی

کمفرٹ زون میں صرف دنیا کے ناکام لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ مطالعات

بتاتے ہیں کہ بڑی عمر میں آرام کی زندگی گزار نے والے افراد وہ ہوتے ہیں جفول

ناتے ہیں کہ بڑی مُشقت نہیں اُٹھائی ہوتی۔ کوئی والدین بھی نہیں چاہتے کہ اُن کا

بینختیاں جھیلے، اس کیلئے وہ جہاں تک ان کیلئے ممکن ہو، اپنے بچے کی زندگی کوآرام دہ

بناتے ہیں۔لیکن،حقیقت یہ ہے کہ جو والدین اپنے بچے کو بچپن میں آرام دہ زندگی کا

عادی بنادیتے ہیں، ان کی زندگی بڑے ہوکر پُرمشقت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بیکے کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو اسے مشقت کا عادی بنایئے۔ کیوں کہ اگر وہ مشقت کی تو قع رکھے گا تو اس کیلئے زندگی کی سختیاں ہلکی پڑجا میں گی۔لیکن، اگر آپ مشقت کی تو قع رکھے گا تو اس کیلئے زندگی کی سختیاں ہلکی پڑجا میں گا۔لیکن، اگر آپ اسے چین ہی چین دکھاتے اور سمجھاتے رہیں گے تو زندگی میں تو ایساممکن نہیں ہے۔

ایک بہت بڑی غلط فہی اکیسویں صدی میں رہنے والے بچوا اور والدین دونوں میں یہ پیدا ہوگئ ہے کہ زندگی بہت آسان ہے۔اس کی ایک بڑی وجہ ہماری زندگی میں Touch Technology کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔جس کی وجہ سے لوگ اور آج کے نوجوان این ہمت کھو بیٹے ہیں تحقیقی جائزوں کے مطابق، آج ہر چارے رمیں کے ایک نوجوان شدید جذباتی دباؤیا نفساتی مسلے کا شکار ہے۔ ہماری غیرفطری راورغير عقل تو قعات کے برخلاف الله تعالی قر آن کریم میں اعلان فر ماتے ہیں... ترجمہ: کہ ہم نے انسان کونگی (مشکل اور دفت) کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ اپنے بچے کو گامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو کا میاب شخصیت کیلئے جن لواز مات کی ضرورت ہے، ان میں ایک بہت ہی اہم لا زمید مسخت محنت اور جاں فشانی'' ہے۔ محنت بھڑی زندگی گزار نے والے نیجے زیادہ فعال ہوتے ہیں تو نتیجاً زیادہ صحت مند اورخوش رئت ہیں۔ جولوگ محنت کرنے ہیں، وہ جلد اور زیادہ انے اہراف عاصل ، بھر پورزندگی گزارد ہے ہیں اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ ایسے افراد ایسے ارد 

آب کا بیکامیاب بولیک ایم

ہے بات والدین مانے ہیں کہ بیج کی کامیابی میں اس کے بڑے خوابوں کا کروار اللہ بین ہیں اس کے بڑے کے خوابوں کا کروار بنیادی ہے ۔ لیکن، اس سے اگلی حقیقت پر عمل ہیرا ہونے کیلئے کم ہی والدین تیار ہوتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کیلئے روز اندیا قاعد گی کے ساتھ ایک طویل عرصہ کام کرنے کی بین کہ خوابوں کے تعبیر کیلئے روز اندیا تیا نہ جا ہے بانہ جا ہے، اپنے خوابوں کے راستے پر آگے قدم مرورت پر تی ہے۔ آپ کا جی جا ہے یانہ جا ہے، اپنے خوابوں کے راستے پر آگے قدم بر حمانا کی مشقت اٹھانا ہی ہوتی ہے۔

آپ کا بچہ کامیاب ہوسکتا ہے ... لیکن کیا آپ واقعی اپنے بچے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں؟ اگرآپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہاں اس میں ،آپ کیلئے چندمشور بے دیے جارہے ہیں جن پرآپ مل کرلیں تو آپ کے بچے کی زندگی میں بہت ہی غیر معمولی الرات مرتب ہو سکتے ہیں اور بینتائج اس کی پوری زندگی کو بدل کردکھ سکتے ہیں۔

الدّل: مزاق من الحيك له ما المالية و المعالمة ما المعالمة المالية على المالية عن المالية عن المعالمة ا

<u> نھیں اگلی مرتبہزیا دہ محنت کرنی ہوگی ۔</u>

دوم: طرزِ كارمين فرق

بعض اوقات محنت ہی کافی نہیں ہوتی ، اس محنت میں طرز کار کافرق بھی لازی عفر ہوتا ہے۔ طرز کار کا مطلب ہے کہ کسی کام کوکسی خاص انداز یا طریقے سے کرنا۔ مثال کے طور پر، آپ کے گھر سے آپ کے دفتر یا دکان تک پہنچنے کے گئی راستے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض راستے کم وقت میں آپ کو پہنچا سکتے ہیں اور بعض راستے طویل یا دشوار ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ ایک دفتر یا دکان جانے کیلئے کون ماراستہ اختیار کریں گے۔ ایسے ہی زندگی کا ہر معاملہ ہے۔ کوئی کام کرنے کے ایک ساراستہ اختیار کریں گے۔ ایسے ہی زندگی کا ہر معاملہ ہے۔ کوئی کام کرنے کے ایک بیر صفح کے طرز کا بہ خور مشاہدہ کرتا ہوں۔ پھر اگر اُن میں کسی بہتری کی ضرورت ہوتی ہوئی جو آپ ہوتے انداز سے پڑھا اور پریکش کیا ہے تو آخیں بتاتا ہوں کہ فلال موضوع اگر دوسرے انداز سے پڑھا اور پریکش کیا جائے تو آخیں بتاتا ہوں کہ فلال موضوع اگر دوسرے انداز سے پڑھا اور پریکش کیا جائے تو آخیں بتاتا ہوں کہ فلال موضوع اگر دوسرے انداز سے پڑھا اور پریکش کیا جائے تو آخی سے بہتر سیجھنے کے قابل ہوگے اور یوں زیادہ نمبر حاصل کروگے۔

معاملہ صرف تعلیم کانہیں، زندگی کے ہرکام کا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ بچے میں طرزِ کار کے فرق کی اہمیت کا شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو وہ کسی بھی کام کو ایک مرتبہ کی کوشش کے بعد نہیں چھوڑے گا بلکہ اسے اگلی مرتبہ دوسرے انداز سے کرے گا۔ یہاں تک کہ اسے مطلوبہ نتیجہ ل جائے۔

سوم: نا كامي پرحوصله افزاكي

تمام والدین کواپنے بچے سب سے پیارے لگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر کریں۔لیکن، ایسانہیں ہوتا۔ قانونِ فطرت کے تحت کوئی بھی دو بچے یکسال

آپ کا بچ کامیاب ہوسکتا ہے نہیں ہوتے ،للذا اُن کے کاموں کے نتائج بھی ایک سے نہیں ہوسکتے۔ایسے میں جب آپ کا بچہ دوسروں سے پیچھے رہے تو اسے میہ کرحوصلہ دلا ہے کہ تم نے اگر مطلوبہ ، رن عاصل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ،تم اگلی مرتبہ پھر کوشش کرنا۔ نیز ، اس نے جتنی كوشش كى ہے، اس كى توكم ازكم حوصله افزائى ضرور ہونى چاہيے۔ اس حوصله افزائى میں اسے پیجمی بتایا جائے کہ وہ اگلی مرتبہ جومحنت کرے ، اس کا اندازمختلف ہو۔ اس کے ساتھ جائز ہ کیجیے کہ گزشتہ باراس میں کیاالیی خامی رہ گئی کہ وہمطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کریایا۔مثق ہیم ورک،استادیا کوچ کی ہدایات کی پیروی یا در کا رمہارت کی کمی؟

### جہارم: محنت مشقت، مگر بیچ کی صلاحیت کے مطابق

میں اپنے ورکشاپ'' اپنی تلاش'' میں شرکا کو بتا تا ہوں کہ انسانی شخصیت پرجدید ترین تحقیق کے مطابق ،کل چونتیں قسم کی صلاحیتیں (Strengths) انسانوں میں یائی گئی ہیں جن میں سے تین سے یانچ ہرفر د کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ فطری قانون ہے۔اس تناظر میں، اگر بات کی جائے تو ہر بچے کیلئے محنت مشقت کامفہوم بھی مختلف ہوگا۔مثال کے طور پر، ایک بچیر یاضی کے مضمون میں بہت محنت کرسکتا ہے اور پوری دلچیس کے ساتھ، مگروہ حیاتیات کے مضمون میں محنت کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ جبکہ دوسرا بچہ چونکہ حیاتیات میں دلچیں لیتا ہے، لہذا وہ حیاتیات میں خوب محنت کرتا ہے مگر کسی دوسرے مضمون کو اِسی دلچیسی سے نہیں کرتا اور جلد ہی بیز ار ہوجا تا ہے۔ '' خوابول کوتعبیر کسی جا دو سے نہیں ملتی ، اس کیلئے آپ کو پسینا بہا نا ہوگا،عزم کے ساتھ سخت محنت کرنی ہوگی!''(کو لن پاول) والدین کی حیثیت سے بیآپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بیچ کی فطری ملاحیتوں کو تلاش کریں اور ان کے مطابق اسے مشقت کی ترغیب دیں۔ بچہ جب اپنی

ر کیسی کے مطابق محنت مشقت کر رہے گا تھ اسے اس میں بیزاری نہیں ہوگی۔ لیکن بالنديده كام من بيزاري كي باعث إلى بهت مشقت كريًا بوكى ما من بيزاري كي باعث إلى الم نَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ينج والمنظل الكالى المنظل المن

البچوں میں فطرتا کام کرنے کاشوق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ہرکام کرنے کیلئے ہ کے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔لیکن ،عموماً بیچے کی ماں یا باپ اسے ڈرا دھما کر پیھے کردیتے ہیں کہ نہیں ، ابھی توتم بیچے ہو۔ والدین اپنے بیچے کے ساتھ پیر بڑا ظلم یے کرتے ہیں گام کرنے ہے والدین البین بچول کو بچین میں کام کرنے سے روک ر فریت ہیں (کئی دھی وجہ سے) وہ بیج بڑے ہو کر بھی کام نہیں کریا تے۔ کیوں کہ وہ تو برائے ہور بھی خود کو بخیری سیجھتے ہیں یا بھران کے دل میں بیرڈ ربیٹے جاتا ہے کہ کہیں آن ك والدين البين البين كام كريف برد انك بنددين ال كي علاوه أنهيس كام كرين كالموري الكري التي المراس المساور المراس المر چ ﴿ چِنانچِ لاشعوری طور پِرة ایسے نبج کام کرنے میں دوٹرے بچول سے پیچھے راہتے را المجمل الما المنافع الله فاتون إنه بتايا كدوه المين مين تين كنا كام كرتي الله " كيول؟ "مين إف يوجها تو الجول في وضاحت بين كي كرجب مين كمرك صفائی سخرائی کرتی ہوں تو میر اچھوٹا بچے بھی میر ہے ساتھ صفائی کرنا بشروع کردیتا ہے۔ ظاہر ہے، وہ تو ابھی چھوٹا ہے کہ طفائی نہیں کرسکتا بلکہ مزید بھیلا وا کر والتا ہے۔لیکن، ن میل ایسے ای کے اندالا سے صفائی کرنے دریتی بیون۔ اور جب یوہ تھیک جا تا ہے تو پھر الل كي يجيلا ألى موكى مفالى "كويمنى مول يايول وجهي كهين زياده كام كرنا براتا الم

میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولیں کہ اگر میں نے ابھی اپنے بیچے کے کام کے شوق کو صرف اس لیے دبادیا کہ مجھے مشقت اُٹھانی پڑتی ہے تو یہ بچہ بڑا ہوکر کام سے جی چرائے گا۔ یہی عمر ہے بیچے کی تربیت آور مزاج کی تشکیل گی

ان خاتون نے جو بات کہی ہے، اکثر ما ئیں اس کا الٹ کرتی ہیں۔ وہ اپنی معمولی سی مشقت سے بیخے کی خاطر بیچ کے مزاح ہی کو بربا دکرڈ التی ہیں۔ اور پھر بچہ بڑا ہوکر بھی محنت سے بھا گنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت والدین اسے نکما، نالائق وغیرہ جیسے القابات سے نواز ناشروع کر دیتے ہیں۔

الله المراقع المنافعة المنافعة

علی اس کے والدین سب سے بڑی مثال ہوتے ہیں۔ بچے پیدائش کے پہلے تی کھے سے مال اور باپ کو ماڈل سمجھنا شروع کردیتا ہے۔ جب معاملہ محنت مشقت سے پُرزندگی کا ہوتو میہ ماڈ لنگ کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ الیجے کہ جودالدین مجے دایر سے اٹھتے ہیں ،نما زنہیں پڑھتے ،کام نمٹانے میں سُستی سے کام لیتے ہیں، ان کے بیچ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اُن سے زیادہ ست الهوتے ہیں اس کے مقابلے میں ، صبح سویر کے الحصنے والے ، وقت پر پنج وقتہ نماز المين فضف والمالي، كامول كووقت يرخمنا في والله اور چست روز وشب بير كرن والله できていららしかいというとしていまれられる ين جارتين عين بك اجاز إدور وقت كيوريم إحوال بالادسة بين به とういうなでもはいないましているできなこうのないできんこ あるしいりはいいるとからなるといいまれないので

## آپ کا بچے صحت مندرہ سکتا ہے

"ا پنج بدن کی حفاظت کیجیے؛ یہ واحد مقام ہے جہاں آپ زندہ رہتے ہیں!" میم رون

انسانی صحت کے چارشعبوں میں جسمانی صحت سب سے نمایاں ہوتی ہے، اس لیے اس پرفوری توجہ کی ضرورت بھی سب سے زیادہ رہتی ہے۔ جسمانی صحت چونکہ ظاہراً سب کودکھائی دیتی ہے، الہذائیج کی جسمانی صحت میں معمولی کی بیشی بھی سب کو نظر آتی ہے۔

والدین کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ کی جسمانی صحت برقرار رکھنے کیلئے بھی ضروری اقدامات کریں۔ یہ ضرورت بیسویں صدی کے آخرتک، متحرک طرز زندگ بیسویں صدی کے آخرتک، متحرک طرز زندگ کے باعث کسی حد تک پوری ہوجایا کرتی تھی، لیکن اکیسویں صدی میں چونکہ طرز زندگ کیسر بدل گیا ہے، اس لیے اب جسمانی سرگری انتہائی کم ہوگئ ہے۔ بلکہ اب تو پنچ برمشکل جسمانی حرکت میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اب پنچ باہر باغ یا گل بیس جا کرنہیں کھیلتے ، بلکہ اپنازیا دہ تر وقت کم پیوٹریم یا موبائل پرگز ارتے ہیں۔ پہلے میں جا کرنہیں کھیلتے ، بلکہ اپنازیا دہ تر وقت کم پیوٹریم یا موبائل پرگز ارتے ہیں۔ پہلے اسکرین ٹائم کا تصور نہیں تھا، بچوں کے پاس تفریح کیلئے گھرسے باہر میدان ہوا کرتے سے ۔ پھر ٹی وی آیا تو اس نے گھرسے باہر کھیلئے کے دورانیہ کو کم کیا، تا ہم اس سے بھی خصے۔ پھرٹی وی آیا تو اس نے گھرسے باہر کھیلئے کے دورانیہ کو کم کیا، تا ہم اس سے بھی

آپاہجہ میں بیار کیوں کہ بیچے بہ مشکل نصف گھنٹہ ٹی وی پر بچوں کے پروگرام یا انافرق نہیں پڑا، کیوں کے پروگرام یا <sub>کارل</sub>ون دیکھ <mark>لی</mark>ا کرتے تھے۔

لین، جب سے انٹرنیٹ گھروں میں داخل ہوااور ٹی وی کی جگہمو بائل نے لے لی توہر بچے کے سامنے ہروقت اسکرین آگئی۔آج بیرحال ہے کہ ایک امریکی مطالعے کے مطابق،ایک بچپاوسطاً نوسے دس گھنٹے ایک دن میں اسکرین کے سامنے گزار تاہے۔ اس عدم توازن کا نقصان بہراہ راست بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت پر ہوتا ہے۔

بچ کی جسمانی سرگرمی کے دس فوائد

یہاں والدین کی تحریک (موٹیویشن) کیلئے ہم ایسے دس بنیا دی فائدے بتاتے چلیں کہ اگرآپ کا بچیجسمانی تسرت یعنی ورزش کرے گاتواہے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔

1- جسمانی صحت سے دل مضبوط اور قوی رہتا ہے۔ انسانی دل ایک عضلہ ہے، جیسے جسم کے دیگرعضلات (مسلز) ہیں، ایسے ہی دل ہے۔ دل کی کارکر دگی اس وقت بہتر رہتی ہے کہ جب اسے مسلسل کسرت (ایکسرسائز) کرائی جائے۔جو بچمسلسل ورزش کرتے ہیں ، ان کا دل بڑے ہو کر زیاد ہ توانا اور صحت مند رہتا ہے۔جو بچے آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں،ان کا دل آہتہ آہتہ کمزور اور پھر بیار پڑنا شروع ہوجاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہارٹ افیک یا اینجائنا کا شکار ہوجاتے ہیں۔

ورزش کرنے سے دل کو قوت ملتی ہے اور بیرتا دیرصحت مندر ہتا ہے جس سے امراضِ قلب سے بچاؤ میں مددملتی ہے۔ اس لیے بچین ہی سے اپنے بچے کے قلب کی صحت کی فکر سیجیے۔ بیرا تناسنجیدہ معاملہ ہے کہ امریکی شعبہ صحت کے مطابق ، امریکا

بنیل کوروٹ دیتا ہے۔ جسمانی طور پر چست اور متحرک رہنے والے لوگوں میں کیاور پر استعال ہوتی رہتی ہیں اور خون میں جمع ہو کر موٹا ہے کا باعث نہیں بنیں۔ ایسے افراد موٹا ہے سے نکا کر اپنا وزن در ست رکھ یاتے ہیں۔ یوں، مان کی شخصیت پرکشش ہوتی ہے۔ میں مان کی شخصیت پرکشش ہوتی ہے۔

6۔ جسمانی درزش با قاعدہ کرنے سے جیسے عضلات مضبوط اور کیک دار ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ دراصل، درزش کرنے سے ہڈیوں کی کثافت برطقتی ہے جس سے ہڈیاں موٹی اور ٹھوس ہوجاتی ہیں۔ اگر ہڈیوں کی کثافت کم ہوتو ہڈیاں پوسیدہ اور کمزور ہوتی رہتی ہیں اور ذراسابو جھیا وزن پڑنے پرٹوٹ سکتی ہیں۔ ہڈیاں پوسیدہ اور کمزور ہوتی رہتی ہیں اور ذراسابو جھیا دزن پڑنے پرٹوٹ سکتی ہیں۔ چالیس برس کی عمر کے بعد خواتین کو اور ساٹھ سال سے زائد عمر کے مردوں میں سے عام جنگایت ہے۔ اس بیاری کو osteoporosis کہتے ہیں۔

7۔ کینٹرآئ کل بہت عام ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے ۔ پول کو بچپن میں آرام دہ طرز حیات فراہم کرتے اور ورزش نہیں کراتے۔ جسمانی ورزش کرنے والے بچ بڑے ہو کر کینٹر سے بچاؤ کی قوت رکھتے ہیں۔ جبکہ ورزش نیر نے والے افراد کینٹر میں زیادہ آسانی سے گرفار ہو سکتے ہیں۔ دراصل، ورزش انبانی جسم کی قوت بڈافعت کو بڑھاتی ہے۔ یوں، نہ صرف کینٹر بلکو یگرامراض سے مفاظت کے ظلاف بھی ورزش ایک ڈھال کا کام کرتی ہے۔ ورزش کرنے والوں سے کہیں زیادہ موت ہوں کی جو بچ سے صرف مند دھوکر، ناشا کر کے فورا موت ہوتی ہے۔ یوں مند دھوکر، ناشا کر کے فورا اسکول کیلئے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر اسکول بھی کرغودگی زیادہ ہوتی ہے۔ بین ان کے اندر اسکول بھی کرغودگی زیادہ ہوتی ہے۔ بین ان کی ورزش کرنے بعد اسکول کی تیاری کرتے ہیں، ان کی ورزش کرنے بعد اسکول کی تیاری کرتے ہیں، ان کی وہنی ہوتے ہیں، ان کی ورزش کرنے کے بعد اسکول کی تیاری کرتے ہیں، ان کی وہنی پہنی ورزش کرنے کے بعد اسکول کی تیاری کرتے ہیں، ان کی وہنی ہوتی ہوت کی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔

ایے ہی بیعام مشاہدے کی بات ہے کہ جو بچے کم از کم صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، وہ دیر سے اٹھنے والے بچوں سے زیادہ تیز، چست اور حاضر د ماغ ہوتے ہیں۔ صبح کی ورزش کا اثر پورے دن رہتا ہے۔

9۔ ورزش کرنے سے دورانِ خون میں با قاعدگی آتی ہے اور بلڈ پریشر کی بیاری التن نہیں ہوتی۔ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ جسمانی کسرت سے خون کی شریانیں وغیرہ کشادہ ہوتی ہیں۔شریانیں تنگ ہوں تو بلڈ پریشر کی روانی متاثر ہوتی ہے اورخون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔جسمانی ورزش سے اس کاالٹ ہوتا ہے، لہذاوالدین کی حیثیت سے اپنے بچے کو بچین سے ورزش کا عادی بنائے۔ 10- ورزش کا برراو راست اثر انسانی جذبات پر موتا ہے۔ ورزش با قاعدگی سے كرنے والے بيچے اور بڑے، دونوں بہت اچھی جذباتی صحت رکھتے ہیں۔ ایے افراد زیادہ پُرسکون رہتے اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دراصل، ورزش کرنے سے جسم میں بیٹا اینڈ ورفین ہارمون خارج ہونا شروع ہوجا تا ہے جو "مورفین" سے کئی سو گنا زیادہ سکون آور ہے۔ ایسے ہی ایک اور سکون انگیز کیمیکل سیروٹونن ہے جو ورزش کرنے سے زیادہ مقدار میں بنے لگتا ہے اور پھر ذ ہن اورجسم دونوں کوسکون اورخوشی پہنچا تا ہے۔سیروٹونن کی زیادہ مقدار سے ڈپریشن کا احساس بھی کم تر ہوتا چلاجاتا ہے۔ ڈپریش کے مریضوں

آپ کا بچے کیسے صحت مندرہ سکتا ہے؟

میں سیروٹونن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔

بي كى كامياني مين اس كى صحت كاكردارانتائى اجم ب\_آبكا بي خوب تمبرك آئے، پوزیش ہولڈر بن جائے اور بڑے ہوکرا چھے عہدے تک پہنچ جائے ، مگراس کی صحت خراب ہوتو سب بچھ بے کار ہے۔ اس لیے ہم صحت مند زندگی کیلئے ورزش اور مخرک زندگی کے فوائد آپ سے ذکر کر بچکے ہیں۔ اب ہم یہاں آپ کو چندا یے گر مخرک زندگی کے فوائد آپ سے ذکر کر بچکے ہیں۔ اب ہم یہاں آپ کو چندا یے گر بتارے ہیں جو آپ کو اپنے بچکے کو صحت مندر کھنے کیلئے اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بنیا دی باتیں لازی ہیں، یعنی اگر آپ اپنے بچکے کو صحت مند منتقبل دینا چاہتی یا جاہتے ہیں تو یہ اقدامات کرنے ہی ہوں گے۔ ہم نے آخیں چار بنیا دی حصوں میں تقسیم کیا ہے:

اول: بخش عادات

دوم: بياريوں اور چوٹوں سے بياؤ

سوم: ورزش اورمتحرک زندگی کی ترغیب

چهارم: الحچهی ذهنی صحت

آئے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے میں مجموعی صحت بخش عادات پروان چڑھانے کیلئے والدین کوکیا اقدامات کرنے چاہئیں۔

#### بيح مين صحت بخش عادات

1- بچوں کو روزانہ رات میں دس گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی مصروفیات کیسی ہی ہوں، بچے کو ہر حال میں، ایک مخصوص اور متعین وقت پر سونے کیلئے بستر پرلٹاد بجیے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ خاص کر لا ہور اور کرا چی جیسے بڑے شہروں میں والدین اپنے بچوں کو جلدی بستر پرلٹانے سے قاصر رہتے ہیں۔اس کی اصل وجہ تو اُن کی ہوتی ہوتی ہوتی ہے، کیوں کہ وہ بچوں کی نیند کوا تنا ضروری نہیں سمجھتے۔ حالا نکہ بستر جلاجانا اور کافی نیند لینا نہ صرف اگلے پورے دن کو بہتر کر دیتا ہے بلکہ اس سے صحت، توانائی اور توجہ بھی بہترین رہتی ہے۔

142 آب كابيكاميات بوسكناب النيزيوري ليخواك يج جلد ياري كيشفاياب موت بين، كول كرنيز يوري كرف خات ان كي قوت العت يعنى بيار الون كالوف كي قوت الوفت المراف الم ن الجونيج نيند يوري نبيل كريان (كسي بهي وجه سے) وہ جذباتی تلام كأشكار بہت زيادة ہوتے ہیں۔ نیند کی کی اگر چیفوری اثر نہیں جھوڑتی ،اگر آ ہت آ ہت نیج میں چراچواین اور غصے جیسی عادات پروان چڑ صناشروع ہوجاتی ہیں۔اگرآپ کے بیچے میں ایرابرتاؤیدا ہوگیا ہے تو فوراسب سے پہلے اس کی نینڈ کے معمول اور معیار پر توجہ کیجے۔ 2- صحت بخش غذا تميل بيج كوصحت مند بنائيل گا - يمكن نهيس كه آپ ايني يج كو مصرصحت غذا میں وربی اور بیتوقع کریں کہ وہ صحت یائے گا۔ مارے ہاں، یجے سے لاڈ کی وجہ سے بچوں کو باہر کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، بڑے اور مہلکے ت البوالون برك جايا جاتا ہے۔ يہ بہت برس غلط بھی ہے كہ برا في اور مہلك ہوٹلوں کے کھانے معیاری ہوتے ہیں۔جو بیج بجین سے بازاری کھانوں کے عادی ہوجاتے ہیں، وہ نوجوانی ہی میں بیاریوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں۔ ایسے نو جوانوں میں تو انائی اور مضبوطی بالکل بھی نہیں ہوتی ۔ یجوں میں صحت بخش غذائی عادات پروان چڑھانے کیلئے انھیں بچین ہی سے صحت بخش غذاؤں کا عادی بنائے۔گھر کی خریداری کریں تو مختلف قتم کی سبزیاں اور پھل (جوموسم کے حساب سے دست یاب ہوں)، خالص گندم کا آٹا اور روکھا گوشت وغیرہ خرید ہے۔ حتی الامکان کوشش کر کے تا زہ اور قدرتی کھاد ہے اُگی غذا کیں خرید ہے۔ جریداری کے دوران بچ کو بتاہیے کہ س شے کے کیا فوائد ہیں۔ خاص کر متوازن غذائی عادات کاشعور بچے میں بچین ہی سے پیدا کیا جائے تو وہ برا ہوکرا پن صحت کا خیال رکھے گا۔ そいじんできかだいですー اگرآپ مال ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ باور چی خانے میں کھانے کی تیاری

میں شریک کریں اور این دوران انسے میہ بھی بتائی رہیں کے کون سا پکوان کیسے پکتا ہے

اور سندان کیا فواکد ہیں اور ما کیں اس وجہ سے انھیں سبزیاں وی ہی اس بین میں اس وجہ سے انھیں سبزیاں وی ہی نہیں ہیں۔

نہیں ہیں۔ یا پھر، اس کی بھوک سے مجبور ہوکرا سے باہر سے کوئی شے منگوا کر کھلا دی تی ہیں فاک بی بھوک نہ رہیں آئے گا ، بلکہ ہمیشہ بین فاک بی بھوکا نہ رہیں آئے گا ، بلکہ ہمیشہ کھانے کے وقت آئے کوئنگ کرے گا ، بلکہ ہمیشہ کھانے کے وقت آئے کوئنگ کرے گا ، ا

اگراآب کا بچیسز میان کھانے سے انکارکرے تو بھی اسے کسی نہ کسی طرح بہلا کر میز یاں کھلا کیں۔ اس کے سامنے کسی نے انداز میں پیش کیجیے یانت نے ذائقوں سے میز یاں کھلا کیں۔ اس کے سامنے کسی نئے انداز میں پیش کیجیے یانت نئے ذائقوں سے کھانے کی طرف راغب کیجیے۔ اسی طرح کھانے کا عادی ہوگا اور آ ہستہ وہ اس کی بند بن جائے گا۔

میں پڑی کی جا عیں گاتو وہ سبزیوں کی طرف راغب ہوگا کیونکہ پرکشش انداز ہے جو میں پٹن کی جا عیں گاتو وہ سبزیوں کی طرف راغب ہوگا کیونکہ پرکشش انداز ہے جو شیش کی جاتی ہے، وہ دل کو لبھاتی ہے۔ سبزیاں عموماً بے رنگ اور بے کیف ہوتی بین ای جاتی ہے۔ ایک اور بے کیف ہوتی بین ای بین کرتا ہے گا۔ کی انداز میں تیار کر کے بچوں کے بیا منے رکھی جا عیں گی تو ان کا جی چاہے گا۔

3- ایک آٹھ سالہ بچے کو اوسطاً آٹھ گلاس پانی دن بھر میں پینا چاہیے۔ ایسے بی جوس وغیرہ شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اضافی پانی پلانا چاہیے۔ ایسے بی شربت، جوس وغیرہ شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اضافی پانی پلانا چاہیے۔ یوں، بین میں اس کے دودھ کے علاوہ اضافی پانی پلانا چاہیے۔ یوں، بین بین بین ای بین بین دودھ کی عادت پڑے گی ہیں ابتدائے عمر ہی سے پانی زیادہ پینے کی عادت پڑے گی ۔ جہاں تک دودھ کی بات ہے، دوسالہ نیچ کو ایک دن میں دوگلاس دودھ ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات ہے، دوسالہ نیچ کو ایک دن میں دوگلاس دودھ ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات ہے، دوسالہ نیچ کو ایک دن میں دوگلاس دودھ ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات ہے، دوسالہ نیچ کو ایک دن میں دوگلاس دودھ ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات ہے، دوسالہ نیچ کو ایک دن میں دوگلاس دودھ ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات ہے، دوسالہ نیچ کو ایک دن میں دوگلاس دودھ ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ

سی کی اسے دیے جائیں تواس کی جسمانی صحت کیلئے بہتر ہے۔
ایک بچے کا ذہن اُتی فیصد پانی پرمشمل ہوتا ہے۔ لہذا، بچے کی ذہن نشوونما کیلئے
ایک وافر مقدار میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچ
کویہ شعور دلائیں کہ اسے کتنایانی روز انہ پینا چاہیے۔

4- بچوں کیلئے بازاری کھانے، خاص کر جنگ فوڈ (برگر، پیزا، سوڈا ڈرنکس، فرنخ فرائز، ملک شیک، چیس، بسکٹ وغیرہ) نقصان دہ ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہال کے بیچ جنگ فوڈ بہت ہی شوق سے اور زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں۔ اس میں زیادہ قصور والدین، خاص کر ماں کا ہوتا ہے، کیوں کہ وہ گھر پر بچوں کیلئے صحت بخش غذا ئیس بنانے میں شستی سے کام لیتی ہے اور بچوں کواس قسم کی مُضر صحت اشیاء کی عادت ہوجاتی ہے۔

مجھی کبھار (دومہینے، چارمہینے) تک تو کوئی حرج نہیں، مگر ہر دوسرے تیسرے دن ان غذاؤں کا استعال بچوں کی صحت کو ہر با د کر دیتا ہے۔ ایسے بچے ممکن ہی نہیں کہ آگے چل کرصحت مندرہ سکیں۔

بچوں کو جنک فوڈ سے بچانے کیلئے ملیٹھی، چکنائی دار اور کڑاہی میں کمی اشیا کی فریداری سے والدین کو پر ہیز کرنا چاہیے۔ بچے کو بیر چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ لاز ما گھر میں بنی ہوئی صحت بخش غذا نمیں ہی کھائے گا۔

دوم: بيار يول اور چوڻوں سے بچاؤ

1- سگرٹنوشی پاکستانی گھرانوں میں عام ہے۔اسے اتنابراہی نہیں سمجھا جاتا کہ بچوں کے سامنے اس سے اجتناب کیا جائے۔ بلکہ بعض گھرانوں میں تو باپ بچوں کے سامنے اس سے اجتناب کیا جائے۔ بلکہ بعض گھرانوں میں تو باپ اینے بچے سے سگرٹ منگواتے ہیں۔ بچہ اگر چہسگرٹ نہیں بیتا، مگر اس کے اسے نیچے سے سگرٹ منگواتے ہیں۔ بچہ اگر چہسگرٹ نہیں بیتا، مگر اس کے

سامنے جولوگ سگرٹ پیتے ہیں، ان کا دھوال بچے کے جسم میں داخل ہوکراہے مریض کردیتا ہے۔ یہ بچپن ہی سے سگرٹ کے نشے میں مبتلا مریض کردیتا ہے۔ یہ بچپن ہی سے سگرٹ کے نشے میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور بڑے ہوکر جب انھیں اختیار ملتا ہے، با قاعدہ سگرٹ نوشی شروع کردیتے ہیں۔

145

اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے سگرٹ پیتے ہیں تو اس سے اجتناب کریں اگر سگرٹ چھوڑنے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر ناکام رہے ہیں تو اس مرتبہ سگرٹ چھوڑنے کی کوشش کے ساتھ آپ کو کا وُنسلنگ یا کو چنگ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ضرور لیجی، کیوں کہ بیآ پ کی اپنے بچوں کے بہتر اور صحت مند مستقبل کیلئے ایک سرمایہ کاری ہوگ۔ جو بچ بچین سے سگرٹ والے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، ان میں سانس کے امراض مثلاً نمونیا، کھانی اور برونکائٹس وغیرہ بہت یائے جاتے ہیں۔ ایسے بچ بچسپڑوں کے کینے میں دوسروں سے زیادہ مبتلا رہتے ہیں۔

2- مریضوں سے بیچکودورہی رکھے۔عیادت بہت اچھی شے ہاور بیوں کواس کی تربیت بھی دین چاہیے، تاہم پر بیت کم بیارافراد کی تیارداری کے ذریعے دی جاسکتی ہے۔ زیادہ بیارافراد، خاص کر جو کسی انفکیشن یا لگنے والی بیاری میں مبتلا مہوں، بیچوں کوان کی تیارداری کیلئے لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ بیچہ چونکہ حساس ہوتا ہے، اس لیے اسے کوئی انفیشن بڑوں کے مقابلے میں جلد متاثر کرسکتا ہے۔ مرف کیہ بین باس پر بھی تو جہ رکھیے کہ بیچہ اپنے محلے، رشتے داروں یا اسکول میں ایسے دوستوں وغیرہ سے تو نہیں ماتا جو بہت بیار ہوں، خاص کر انھیں کوئی متعدی مرض لاحق ہو۔ مثال کے طور پر، آپ کواگر کسی ایسے رشتے دار کے ہاں بلایا گیا ہے مرض لاحق ہو۔ مثال کے طور پر، آپ کواگر کسی ایسے رشتے دار کے ہاں بلایا گیا ہے جہاں انفیشن کا مریض موجود ہے تو خود جاسے کہ دعوت قبول کرنا ضروری ہے، مگر ہے کو جہاں انفیشن کا مریض موجود ہے تو خود جاسے کہ دعوت قبول کرنا ضروری ہے، مگر ہے کو شہالے کے دعوت قبول کرنا ضروری ہے، مگر ہے کو شہال اختیاط مکن نہیں ہوتی۔

اس لیے بہتریہی ہوگا کہآپ اس بچے کوایسے ماحول سے بچائیں۔ اس لیے بہتریہی ہوگا کہآپ اس بچے کوایسے ماحول سے بچائیں۔

ال ہے ، رہی ، دہ ، پہ کہ ہوں ۔ پہ کہ وہ اپنے ہاتھ پیرکو جراثیم سے بچائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ۔ ج کوسکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیرکو جراثیم سے بہلے اور بعد میں ہاتھ صابن سے ہے کہ بچے کو دن میں کئی بارمختلف کا مول سے پہلے اور بعد میں ہاتھ صارور دھلوا ہے۔ دھونے کا کہیے۔ مثال کے طور پر ، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صرور دھلوا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بیالتو جانور جیسے بلی ہے تو اسے چھونے کے فوری بعد صابن سے ہاتھ دھونے کی تاکید سجھے۔

بچکو بیشعور بھی دینا ضروری ہے کہ جراثیم کتنے خطرناک ہوتے ہیں اوران سے کیے جو بیشعور بھی دینا ضروری تدابیر بچے کو بالکل بچپین ہی سے سکھائی جائیں۔ مثلاً:

- O صبح جا گنے کے بعداور رات کوسونے سے پہلے برش کرنا۔
  - 🔾 با قاعدگی سے عسل کرنا۔
- 4۔ بچہاگر بیار ہوجائے تو اسے سکھا یا جائے کہ بیاری ، خاص کر بخار کے دوران کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بخار کے دوران بہت سے ایسے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا جوعمومی حالت صحت میں ممکن ہوتا ہے۔ بعض بچ جومزا جازیادہ تیز ہوتے ہیں ، این کے والدین کی ذمہ دار ک ہوتے ہیں ، این کے والدین کی ذمہ دار ک ہوتے ہیں ، این کے والدین کی ذمہ دار ک ہے کہ وہ انھیں درست بات سمجھا کیں کہ یہ وقتی کیفیت ہے اور اس دوران وہ مخصوص کا موں اور چیزوں سے پر ہیز کریں گے تو جلد ٹھیک ہوجا کیں گے۔ دوائی تو یوں بھی بچوں کو پند نہیں ہوتی ، مگر بیاری میں اس کا استعال بہرکیف ضروری ہوتا ہے۔ بچے سے زبر دستی کرنے کی بجائے اسے سمجھا ہے کہ یہ دوائی اس کیلئے کتی ضروری ہوتا ہے۔ یہ یہ دوائی اس کیلئے کتی ضروری ہوتا ہے۔

5- بچ کودو برس کی عمر تک ہر دو تین ماہ بعد بچوں کے ماہر (چا کلڈ اسپیشلسٹ) کو

رکھاتے رہے۔ بعض اوقات بچوں میں کوئی مسئلہ جنم لیتا رہتا ہے، لیکن والدین

یا بچے کو پتا نہیں چلتا۔ جب یہ مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے تو والدین
گراجاتے ہیں۔ بڑوں کو ذراسی تکلیف یا تبدیلی کا اندازہ ہوجاتا ہے، اس
لیے ان کیلئے اتن فکر کی بات نہیں ہوتی ۔ لیکن بچے اپنی چھوٹی موٹی تکالیف اور
تبدیلیوں کی پرواہی نہیں کرتے ۔ لیکن ، بہظا ہر معمولی تکلیف یا تبدیلی آگے چل
کرخدا نہ خواستہ بڑی بن سکتی ہے۔ ماہر امراضِ اطفال کے با قاعدہ معائے
سے یہ ہوگا کہ بچے کی معمولی تکلیف یا تبدیلی پر بھی اس ماہر کی نظر ہوگی ۔ یوں،
بڑی خرائی یا تکلیف سے پہلے آپ کوخبر ہوجائے گی۔

ماہرامراضِ اطفال کے ہاں جائیں تو اس سے بیچے کی جسمانی ، ذہنی اور جذباتی صحت کے بارے میں ضرور سوال کرتے رہیے۔ ماں چونکہ ننھے بیچے کے زیادہ قریب رہتی ہے، لہذا یہ ذمہ داری ماں پر زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیچے کی صحت کے بارے میں مختاط اور تفصیلی سوالات معالج سے کرتی رہے۔

بچ کو دانتوں کے معالج کے پاس لے جانا بھی آج کل بہت ضروری ہے۔
دراصل، آج کل بچ جو پچھ کھار ہے ہیں، اور جیسا پانی پیا جارہا ہے، اس کی وجہ سے
پول میں اور نو جوانوں میں دانتوں کے مسائل پہلے زمانوں کے مقابلے میں کہیں
زیادہ پیدا ہور ہے ہیں۔ دانت ایسے نعمت ہیں جن کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے ان کی
تفاظت کیلئے ڈینٹسٹ سے بچ کے دانتوں کا با قاعدہ معائنہ بہت ضروری ہے۔
فاض کر، بچ کے دودھ کے دانتوں کا معائنہ بہت اہم ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ
اکٹر والدین بچ کے دودھ کے دانتوں کا معائنہ بہت اہم ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ
الکٹر والدین جے کے دودھ کے دانتوں کا معائنہ بہت اہم ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ
الکٹر والدین جے کے دودھ کے دانتوں کا معائنہ بہت اہم ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ
الکٹر والدین جے کے دودھ کے دانتوں کے معاملے میں بے پروار ہے ہیں، کیوں کہ
الکٹر والدین جے کے دودھ کے دانتوں کے معاملے جند برس میں ختم ہوجائیں گے، لہذا

ا پی بی دو در کر سے تو لئے تو بعد میں دانتوں کے بہت سے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔

8- گھر کی صفائی کیلئے مختلف کیمیکلز تو ہوتے ہی ہیں ، پچوں والے گھر میں ان پر خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صفائی ستھرائی کے بیہ کیمیکلز دراصل تیز خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صفائی ستھرائی کے بیہ کیمیکلز دراصل تیز زہر ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ بچے کی پہنچ میں آ جا نمیں تو بچہ اپنے پرتجسس مزاج کی وجہ سے ان سے کھیل کو دشروع کرسکتا ہے۔ کیمیکلز کا شغف بچے کے جسم اور جان ، دونوں ہی کیلئے سخت نقصان دہ ہے۔ بیچ کی پہنچ سے ایسی تمام جیزوں کو بہت دورر کھنا ضروری ہے۔

سوم: ورزش اور متحرک زندگی کی ترغیب

1- بیچی متحرک زندگی کے لیے اپنے بیچے کو کھیل کودکیلئے گھرسے باہر نکا لیے۔اگر گھر کے قریب کھیل کا میدان ہے تو اسے وہاں لے کر جائے یا پھر کسی کرکٹ، ہاکی یا کرائے کلب میں (جو اکثر محلے میں قائم ہوتے ہیں) بیچے کو جانے کا یا بند کریں۔

کھیوں اور متحرک زندگی کا شوق بچے کو بھی ہوگا کہ جب والدین کی حیثیت سے
آپ اس کی شیر خوارگ کے زمانے سے اسے اچھال کو داور کھیل کو دمیں لگائیں گے۔
البتہ جب بچھ ہوش کی عمر میں آجائے تو اس کی دلچینی کے مطابق اسے خود کھیل کا
البتہ جب بچھ ہوش کی عمر میں آجائے تو اس کی دلچین کے مطابق اسے خود کھیل
انتخاب کرنے دیجیے۔ جو والدین اپنے بچ پر اپنی پیند مسلط کرتے ہیں، بچ ہر کھیل
سے بھاگتا ہے۔ یہ بیزاری آگے چل کر اس کی صحت کیلئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔

وقت بچ کے سامنے یہ چیزیں اس کی جسمانی اور بالخصوص ذہنی صحت کیلئے سخت
وقت بچ کے سامنے یہ چیزیں اس کی جسمانی اور بالخصوص ذہنی صحت کیلئے سخت
نقصان دہ ہیں۔ جو بچ بچپن سے مو بائل وغیرہ میں بھنس جاتے ہیں، ذہنی طور

پر کند ذہن اور عصیلے ہوتے ہیں۔ ہم بینہیں کہتے کہ بچوں کوآج کی ٹیکنالوجی سے بالکل ہی دور کردیں، مگریہ بھی غلط بلکہ ان پرظلم ہے کہ انھیں ہروفت اس کے اندر پھنیا کررکھیں۔

آج تو حدیہ ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتیں اور بچوں کو خود سے دور رکھنا چاہتی ہیں، وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں مو بائل تھا دیتی ہیں۔ کیا پیے الم نہیں کہ بچے کو متاکی ضرورت ہے اور اسے مو بائل بکڑا دیا جائے۔ جب اس کی ضرورت غلط انداز سے پوری کی جائے گی تو لا زما اسے نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے بچے آ گے چل کر ذبنی اور جذباتی مسائل کا شکارزیا دہ ہوتے ہیں۔

بچ کوشکنالوجی سے استفادے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کیلئے چوہیں گھنٹے میں سے چندمنٹ ٹمیبٹ یا موبائل فون کے ساتھ گزارنے کی ترتیب بنائی جائے۔اس سے زیادہ نہیں۔

3- خیج کھانا کھانے سے بھا گئے ہیں، خاص کر اگر سبزی یا دال گھر میں پک جائے۔ بچوں کو کھانا کھلانے کیلئے تخق کرنے سے بہتر ہے کہان میں بیشعور پیدا کیا جائے کہ سبزیاں اور دالیں کھانے سے انھیں صحت اور توانائی ملے گی، ورنہ وہ کم زور اور بیار ہوجا نمیں گے۔ تمام بچ طاقت وَر اور چست رہنا چاہتے ہیں۔ بچ کو جب یہ بتا چلے گا تو اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ صحت بخش فذاؤں کی طرف متوجہ نہ ہو۔

4- ہفتے کے آخر میں کی پُر فضامقام پر جانے کا اہتمام کیجے۔ اگر ہفتے میں ممکن نہ ہوتو
کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ تو ضرور بچے اپنے والدین کے ساتھ کہیں گھو منے
جائیں۔لیکن، یہ گھمانا پُر فضا اور قدرتی مناظر سے بھر پور مقام کا ہونا چاہیے
تاکہ بچ کی صحت بہتر ہوا وراس میں فطرت سے قربت کا جذبہ بڑھے۔

راستے میں بچوں کومختلف درختوں ، بودوں وغیرہ کے بارے میں معلومات دیتے رہے۔ اس سے بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی انھیں فطرت سے تعلق کی رغبت ہوگا ۔ بچے کی فطری مناظر اور مقامات سے رغبت اس کی تخلیقی صلاحیتوں کواجا گر رغبت ہوگا ۔ بچے کی فطری مناظر اور مقامات سے رغبت اس کی تخلیقی صلاحیتوں کواجا گر نے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ایسے بچے زیادہ ذہبین اور چست ہوتے ہیں۔

### چېارم:اچچى ذ ہنى صحت

1- بچوں کا والدین سے ملنا جلنا اور ان سے بات چیت کرنا بچے کی ذہنی صحت پر بہت خوش گوار انرات مرتب کرتا ہے۔ بچے کے والدین کی حیثیت سے آپ کو اپنے بچے سے ایساتعلق استوار کرنا چاہیے کہ اسے جب ضرورت ہو، وہ آپ سے بلا جھجک بات کر سکے۔ جیسے بڑوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اور انھیں رہ نمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی بچوں کو پیش آنے والے مسائل کیلئے مخلصانہ رہنمائی کی ضرورت بڑتی ہے۔

بچے کے ساتھ اگر آپ کا برتا وُ انتہائی سخت ہوگا تو وہ بھی آپ سے مشورہ لینے کا مہیں سوچے گا۔اس لیے والدین اور اولا دے درمیان بے تکلفی اگر نہ ہوتو کشیدگی بھی مہیں ہونی چاہیے۔

نجے سے اس کی روز مرہ زندگی کے بارے میں با قاعدگی سے سوال جواب سیجے۔

اس سے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھئے۔ اس کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے

بارے میں جانئے۔ اس سے معلوم سیجیے کہ اس کے تعلقات اُن سے کیسے ہیں۔ اس کی

دن بھر کی مصروفیات کیا ہیں اور وہ کون سے کا موں میں کیسامحسوس کرتا ہے۔

دن بھر کی مصروفیات کیا ہیں اور وہ کون سے کا موں میں کیسامحسوس کرتا ہے۔

2- نیچ پر ذہنی دباؤ کے بارے میں جانئے اور اگر ہے تو اسے تسلیم سیجیے۔ عموا والدین اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ذہنی مسائل تو بڑوں ہی کو ہو سکتے ہیں،

کیوں کہ وہ کام کرتے ہیں۔لیکن ،موجودہ دَور میں ہمارے تعلیمی نظام نے بھی بچوں کو اسٹریس اور ڈیریشن میں مبتلا کردیا ہے۔زیادہ نمبر حاصل کرنے کا دباؤ ہوتا ہے تو بھی مطلوبہ پوزیشن نہ لانے پر بچے ڈیریشن میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ دہنی دباؤ کے باعث بچے کم عمری ہی سے کسی نشے کا شکار بھی ہوسکتے ہیں۔والدین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول میں ان کے ہم جماعت کیسے ہیں۔کیا وہ اسکول کے اوقات میں سگرٹ یا کسی اور بری عادت میں تو مبتلا نہیں ہو گئے۔

یہ کام بیجے کی سات آٹھ برس کی عمر ہی سے شروع کر دینا چاہیے۔ آپ شایدیہ کہیں کہ بیتو بہت کم عمر ہے،لیکن عمر تو تربیت کی یہی ہے۔اگر اس عمر ہی ہے بیچے کی ال انداز سے نگرانی کی جائے گی تو اس کے سی ذہنی یا جذباتی مسئلے میں مبتلا ہونے کے خدشات بہت کم ہوں گے۔اوراگر،اسے چھوڑ دیا گیا تو وہ اگلے برسوں میں نہ جانے کیا کرجائے اور آپ کوخبر ہی نہ ہو۔ بچے جوں جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں، انھیں کنٹرول کرنا اور ان کی تربیت کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا، اوائل عمر ہی سے ان پر تو جہاور تربیت کا بھر پورانظام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 بچکو جتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہ جب اس پر والدین سختی کرتے ہیں یا ٹو کتے ہیں تو وہ یہ بھے لگتا ہے کہ اس سے نفرت کی جارہی ہے یا اس کے والدین اسے نہیں چاہتے۔ایسے میں محض اس سے محبت بھرے اقدامات کرنایا اس کی ضروریات بورا کرنا ہی کافی نہیں ہوتا ،اسے پیجی بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اسے چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔اگر محبت نہ کرتے تو مبھی نگر انی نہ کی جاتی اورنه ملطی پرسرزنش ہوتی۔

4 نچ کے اساتذہ (خواتین ہوں یا مرد) سے گاہے گاہے رابطے میں رہیے۔ آپ کے بچے کی ٹیچر آپ کے بچے کے ساتھ کئی گھنٹے روز انہ گزارتی ہے۔اسے

آ پے کے بیچے کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ بی<sub>ہ</sub> میچر کے سامنے وہ کام بھی بے با کی سے کرجا تا ہے جو وہ والدین کے سامنے نہیں کرتا۔جووالدین اپنے بچے کے ٹیچر سے ملتے رہتے ہیں،وہ اپنے بچے کے بارے میں کہیں بہتر جانتے ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرا یے بچوں کوزیا دہ اہمیت دیتے ہیں اور ان پر خاص تو جہر کھتے ہیں۔ میچر سے ملیں تو بیچے کی تعلیمی کیفیت کے علاوہ اس کی ذہنی ، جذباتی اور کر داری حالت کے بارے میں بھی سوال سیجیے۔ بیرملا قاتیں محض پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی حد تک نہ ہوں، کیوں کہ ان میٹنگز میں تو بہت سے والدین جمع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے بارے میں تفصیلی بات نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ الگ سے وقت لے کرجا یا جائے۔ 5- بي بيدا ہونے والے غير معمولي اشاروں پر توجہ سيجير - اگر آپ كا بچه مسلسل تھکا ہوا، چڑچڑا، غصیلہ، بدمزاج یا جھنجھلایا ہوا ہے تو اسے کسی ماہر كاؤنسلريا ماہرنفسات كے ياس لے جائے۔اس قتم كابرتاؤ بچے ميں كسى نفساتی یا جذباتی مسکے کی علامت ہوسکتا ہے۔ اگر بچپہ پڑھائی میں دلچیس لینا حچوڑ دے، بولنا کم کردے، اپنی صفائی ستقرائی کا خیال نہ رکھے یا ڈانٹ ڈپٹ کی بھی پروانہ کرے تو مزید حتی بڑھانے سے کامنہیں چلے گا۔ پہلے اس سےخود بات کر کے دیکھئے اور اسے سمجھنے کی کوشش سیجیے۔ پھر،اسے کسی ماہر معالج کے پاس لے جائے اور اس سے بیچے کے کر داری مسائل بیان سیجیے۔

# بيچ كهنا كيول نهيس مانت

"تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولا دتمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی!"

مفهوم مريث

والدین اور اساتذہ کیلئے یہ بہت بڑا مسلہ ہے کہ اکثر بچے کہ انہیں سنتے یا سنتے ہیں تو کے کہ انہیں سنتے یا سنتے ہیں تو کہ کہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، گر دیگر اوقات میں تو بہت تابع ہوتے ہیں، گر دیگر اوقات میں سنی اُن سنی کر دیتے ہیں۔ والدین کی حیثیت سے اگر آپ اپنے بچ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو وہ اسباب معلوم ہوں کہ جن کی وجہ سے بچہ آپ کا کہا نہیں سنتا۔ ان اسباب کو جان کر آپ کیلئے اس کی بے تابعی کو تابعیت میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا عمومی اسباب ہو سکتے ہیں جو کہ ایسے ماں یا باپ یا اساتذہ کی تھم عدولی کرتا ہے۔ اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ اپنے ماں یا باپ یا اساتذہ کی تھم عدولی کرتا ہے۔ اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ اپنے ماں یا باپ یا اساتذہ کی تھم عدولی کرتا ہے۔

1- تیزمزاجی

بعض بچے پیدائش طور پر تیز مزاج ہوتے ہیں۔ ایسے بچے کوئی بھی کام جلدا زجلد ختم کرناچاہتے ہیں۔ ایسے بچے کوئی بھی کام جلدا زجلد ختم کرناچاہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو Hyperactive child کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت اگر کسی خیمیں زیادہ بڑھ جائے تو وہ بیاری کے زمرے میں چلی جاتی ہے اور اسے ADHD یا حکومیں زیادہ بڑھ جائے تو وہ بیاری کے زمرے میں چلی جاتی ہے اور اسے Attention Deficit Hyperactivity Disorder کانام دیا جاتا ہے۔

اگر بچہ بہت زیادہ جلد بازاور پھر تیلا ہے یا بات نہیں من رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ کی نفسیاتی معالج سے معائنہ کرا کے اس سے مشورہ لے لیا جائے۔

### 2- اختیار کی خواہش

بے کے کہنانہ مانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ بچہ خود کو پورا با اختیار فررسجھتا ہے اور وہ اس کے اظہار کیلئے اپنے بڑوں کی طرح برتاؤ اختیار کرتا ہے۔ اس اظہار کیلئے اس کے بیاس سب سے موٹر اور آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ اسے پکاریں یا کوئی کام کہیں تو وہ ان کی بات نہ مانے۔ اس کی نظر میں ، یہ اقدام دراصل اس کی اپنی حیثیت کونمایاں اور با اختیار بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگروہ والدین کا کہا مان لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ با اختیار نہیں ہے۔

### 3- گھر کا کشیدہ ماحول

گریو ماحول یا کوئی خاص مسئلہ بھی بچے کو حکم عدولی پر لاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، گھر میں اگر اس نے ماں باپ کولڑتے ہوئے دیکھا ہے تو بچہ اسٹریس میں آکر کام کرنے سے احتراز کرتا ہے۔ اس کے برخلاف، اگر گھر کا ماحول خوش گوار اور پُرفضا ہے تو بچہ اس دوران بھاگ کر خوشی خوشی اپنے والدین کے کام کرنا چاہے گا۔ آز ماکر دیکھ لیجے۔

### 4- بڑے بھائی بہن کی مثال

ایک بہت عام سب آپ کے بچے کی حکم عدولی ونا فر مانی کا یہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے اردگر دا پنے بڑے بھتا ہے۔ بچا پنے اردگر دا پنے بڑے بھتا ہے۔ بچا پنے سے بڑوں کی نقل بہت خوب کرتے ہیں ، کیوں کہ اُن کے بڑے ان کیلئے رول ماڈل سے بڑوں کی نقل بہت خوب کرتے ہیں ، کیوں کہ اُن کے بڑے ان کیلئے رول ماڈل

ہوتے ہیں...اچھایابرا ...اس سے انھیں کوئی بحث نہیں ہوتی۔ چنانچہا گرگھر کاایک بچہ یافر دکوئی کامنہیں سنتا یا بات نہیں مانتا تو چھوٹا بچہ بھی وہی کرے گااوروہ اس طرزِ عمل کو رست سمجھے گا۔

#### 5- كمزور تعلقات

بچاور والدین کے درمیان، ایسے ہی بچاور استاد کے درمیان کمزور تعلقات بھی بچکونا فرمان بناتے ہیں۔ بچوان لوگوں کی بات سننا اور حکم پر عمل کرنا پسند کرتا ہے جنمیں وہ پسند کرتا ہے۔ رعب، غصہ یا تحکمانہ انداز اختیار کر کے آپ بچے سے ایک دو مرتبہ تو کام لے سکتے ہیں، اسے اس کام کی طرف راغب نہیں کر سکتے ۔ یہ مسکلہ ہمار کے گھروں اور اسکولوں میں بہت ہی عام ہے۔ مطالعات بتاتے ہیں کہ والدین اپنے بچے کے ساتھ جتنا کم وقت گزارتے ہیں، بچہا تنازیادہ نافر مان ہوتا ہے۔ لہذا، ماں یا باپ کی حیثیت سے آپ اپنے بچے کے ساتھ ذیا دہ سے زیادہ معیاری وقت گزار ہے۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ ذیا دہ سے ذیا دہ معیاری وقت گزار ہے۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ ذیا دہ سے ذیا دہ معیاری وقت گزار ہے۔ آپ اپنے بچے کے برتاؤ میں واضح تبدیلیاں مشاہدہ کریں گے۔ معیاری وقت کا مطلب جسمانی موجودگی نہیں، بچے پر تو جہاور محبت بھی ہونا چاہیے۔

### 6- بے پروائی

نی سے والدین کی بے پروائی بھی بیچکونا فرمانی پراکساتی ہے۔ لین اگر بچکوئی نظاکام کرتا ہے تو اس سے صرف نظر کرنا غلط ہے۔ بیچکو غلطی کی ہلکی پھلکی سزا ملنی چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ جس گھر میں بیچ کے غلط کام پر اُس کی سرزنش نہیں کی جاتی ، ایسے بیچے غلط کام میں بے باک ہوجاتے ہیں۔ ایک حدید آتی ہے کہ وہ گھرسے باہر ملکی قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بڑے مجرم وہی ہوتے آتی ہے کہ وہ گھرسے باہر ملکی قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بڑے مجرم وہی ہوتے ہیں جنوبی میں ان کے والدین نے بی سیجھ کر انھیں ٹو کا نہیں یا سز انہیں دی۔

البتہ، سزا اور جزا میں توازن بہت ضروری ہے۔ ماں اور باپ، دونوں کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ سزااور جزا کی حدود کیا ہیں۔

## 7- والدين كافيصله بدلنا

بچی صد پروالدین کا اپنا تھم واپس لینا بھی بچے کو والدین کے سامنے ہے باک
کردیتا ہے۔ میرے ایک عزیز نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ڈھائی سالہ بیٹے کو پہلی
بار گھر میں دادی کے پاس چھوڑ کر مہبتال جارہے تھے کہ بیٹے نے مال کو گھر سے باہم
باپ کے ساتھ جاتے دیکھ کر اُدھم مجادیا۔ ماں کا دل تو پسجا، لیکن باپ نے مال کو منع
کردیا کہ ایک مرتبہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو بچے کی ضد پر یہ فیصلہ
مت بدلنا۔ یوں ہی کیا گیا۔ دونوں ماں باپ اپنے بچے کوروتا چھوڑ گئے۔ آپ کہہ سکتے
مت بدلنا۔ یوں ہی کیا گیا۔ دونوں ماں باپ اپنے بچے کوروتا چھوڑ گئے۔ آپ کہہ سکتے
ہیں کہ یہ ماں باپ تو بہت ظالم تھے۔

والدین کے اس مل سے پہلی ہی بار بچ کے دل میں یہ تا تربیط گیا کہ اس کے والدین جو فیصلہ کرلیں، وہ بدلتے نہیں، چاہے جتنا چاہے شور کرلو۔ جو والدین پچ کے چیخ چلانے پراپنا تھم بدل دیتے ہیں، پچکواضیں بلیک میل کرنے کا ہتھیار مل جاتا ہے۔ یچ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے مطالبات جھوٹے ہوتے ہیں، چلئے، قابل قبول… ہے۔ یچ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے مطالبات بھی بڑے ہوتے ہیں، چلئے، قابل قبول سے لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے مطالبات بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں مک کہ بہت سے مطالبات قطعاً قابل قبول نہیں ہوتے۔ پھر بچھانے ماں باپ سے اپنا مرات سے مطالبہ منوانے کیلئے حد سے آگے بڑھ کر کچھ کرگز رتا ہے۔ اگر والدین اپنا مزات سے مطالبہ منوانے کیلئے حد سے آگے بڑھ کر کچھ کرگز رتا ہے۔ اگر والدین اپنا مزات سے بنالیں کہ ایک فیصلہ کرنے کے بعدا سے نہیں بدلہ جائے گا، تو بچھ آگے چل کر بھی والدین بنالیں کہ ایک فیصلہ کرنے کے بعدا سے نہیں بدلہ جائے گا، تو بچھ آگے چل کر بھی والدین کو بلک میل نہیں کر ہے گا۔

بي كوفر مال بردار كيسے بنا يا جائے؟

آگر بچہ نافر مانی اور حکم عدولی کرتا ہے تو والدین کی حیثیت سے آپ کو کیا تدابیر اختیار کی جائے۔ اس سلسلے اختیار کی چاہئیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سننے اور ماننے والا بن جائے۔ اس سلسلے میں آپ کیلئے درج ذیل مشور ہے بہت ہی مفیدا ور کارگر ثابت ہوسکتے ہیں۔

1- گھرکیلئے قوانین بنایئے

چپوٹے سے چپوٹا ادارہ بھی اپنی جگہ کا منہیں کرسکتا جب تک اس میں قوانین واضح نہوں۔ قانون سازی کا مطلب بختی نہیں ہوتا ،اس سے ادارے میں نظم (ڈسپلن) پیدا ہوتا ہا وانظم واضح کرتا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔

آپ کی زندگی میں آپ کیلئے سب سے اہم ادارہ آپ کا گھر، آپ کا خاندان ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سب سے اہم ادارے یعنی گھر کیلئے چند قوانین اورضا بطے طے کریں۔ یہ ضا بطے غیر واضح نہ ہوں۔ مثال کے طور پر، اچھے بچ بؤ، کھانا تمیز سے کھاؤ، وغیرہ۔ بلکہ واضح ہوں جیسے جب کوئی بات کر رہا ہوتو اس کے درمیان میں نہ بولا جائے ،اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرو۔ کھانا وقت پر دستر خوان پر کھایا جائے گاوغیرہ۔

ایسے ہی میتمام دستورمنفی انداز سے نہ ہو کہ بیہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بلکہ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ مثال کے طور پر، بیہ نہ کہا جائے کہ چھے میں نہ ٹوکو بلکہ بیہ تمجھا یا جائے کہ جب ایک اپنی بات کہو۔

باشعور والدین بیشعور بھی بیچ کو دیتے ہیں کہ گھر میں جو قوانین لاگو ہیں، وہ دراصل خی نہیں، بلکہ ان کی بہتر اور منظم زندگی کیلئے ضروری ہیں۔اگروہ منظم زندگی آج گراریں گے تو آ کے چل کر کسی بھی ادارے یا کسی بھی ماحول میں کام کرنا اُن کیلئے بہت گراریں گے تو آ کے چل کر کسی بھی ادارے یا کسی بھی ماحول میں کام کرنا اُن کیلئے بہت

آ سان ہو سکے گا۔

ال ضمن میں، دوسری اہم بات بیہ ہے کہ خود والدین کوبھی پیہ بات مجھنی چاہیے کہ رہ قوانین صرف بچے کیلئے نہ ہوں، پہلے خودا پنے لیے یعنی میاں اور بیوی آپسی رکھ رکھاؤ میں پچھقوانین طے کریں۔پھران ضابطوں کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی گزاریں۔ان قوانین اور ضابطوں کا تعین بہتر ہوگا کہ شادی کے اوائل ہی میں میاں بیوی کرلیں توان پر مل درآ مدآ سان ہوگا اور اپنے بچوں کیلئے وہ موثر مثال بن کرسامنے آئیں گے۔ مثال کے طور پر،میاں بیوی پیے طے کریں کہ اگر دونوں میں ہے کوئی غلطی کرے گا یا بچوں کی سرزنش غلط انداز سے کرے گا تو بیچے کے سامنے وہ ایک دوسرے کو نہیں ٹوکیں گے اور نہ الجھیں گے۔ایسے ہی اگر انھیں کسی مسئلے پرمشورہ کرنا ہے تو وہ بحث مباحثہ بچوں کے سامنے ہیں کریں گے۔ایک اور مثال، بچوں کی نیند کی لے کیجے۔ والدین اگر دیر سے سوئیں تو بے بھی دیر سے سوتے ہیں۔ باپ اگر کما تا ہے اور دیر سے آتا ہے تو میاں بیوی میر طے کرلیں کہ بیچے وقت پر سوجائیں گے۔ باپ کا انظار نہیں کریں گے۔

اس سلسلے میں بہت اہم احتیاط کرنے کی یہ ہے کہ بچے کو ایک ساتھ کئی توانین میں نہ جکڑیں۔ بیج کوایک مرتبہ ایک یا دوضا بطے ہی بتا کیں۔ یہ بہتر ہوگا کہ دوضا بطے منتخب کر کے ایک ہفتے مسلسل روزانہ اسے یہ دوضا بطے بتاتے اور سمجھاتے رہیں۔ بچہ ایک ہفتے تک ان ضابطوں کے مطابق زندگی گزارے گا اور بار باران پر ممل کرے گا تواس کی مشق ہوجائے گی۔ اگر آپ نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا تو آپ کو بیج کے مزاج اور برتاؤیں واضح تبدیلی دکھائی دے گی۔

## 2- روزمرہ کےنشیب وفراز سے سبق

جولوگ خود کوغیرمتوقع چیزول کیلئے تیار رکھتے ہیں، وہ کیسے ہی حالات آئیں،
گھراتے نہیں، بلکہ ان حالات سے سیکھتے ہیں۔ والدین کی حیثیت سے آپ کی ہی ہی فراز سے زمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا مزاج ایسا بنائیں کہ وہ اپنی زندگی کے نشیب وفراز سے سکھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔

یے هقیت ہے کہ آ دمی کتنا ہی منظم ہو، کتنا ہی اصولوں پڑمل کرنے والا ہو، پچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جا تا ہے، جو تو قعات کے خلاف ہوتا ہے اور یوں طبیعت پر بارِ گراں گررتا ہے۔ بچے چونکہ اپنی خوا ہش کی تکمیل پر بہ ضد ہوتے ہیں تو جب ان کے ماتھ ان کی تو قع کے خلاف بچھ ہوگز رتا ہے تو وہ بہت جزبز ہوتے ہیں۔ ایسے مزاج والے بچے خلاف تو قع ہونے پراپنے کھلونے تو ڈ دیتے ہیں یا پھر چیختے چلاتے ہیں۔ والے بچے خلاف تو تع ہونے پراپنے کھلونے تو ڈ دیتے ہیں یا پھر چیختے چلاتے ہیں۔ اگر بچپین میں اس مزاج کی اصلاح نہ کی جائے تو ایسا بچہ بڑا ہوکر ضدی یا مجرم بھی بن سکتا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس مزاج کا مشاہدہ کر کے اسے درست کرنے کی موثر تدابیرا ختیار کریں۔

ایک موثر تدبیریہ ہے کہ بچے کواس کے منفی برتاؤ کے نتائج سے آگاہ کیا جائے۔
اسے بتایا جائے کہ اگر وہ غصہ کرے گا تولوگ اسے پبندنہیں کریں گے۔اگر وہ اپنے
کھلونے توڑے گا تو وہ کھلونوں سے محروم ہوجائے گا اور اسے مزید کھلونے نہیں
دلائے جائیں گے۔

بعض اوقات بچے کا برتا و ایسا تونہیں ہوتا کہ وہ کوئی فوری مسئلہ پیدا کرے ہیکن اس کا کوئی اقدام ایسا ہوسکتا ہے جوآ گے چل کرنا مناسب نتائج کا باعث ہو۔ مثال کے طور پر،اگرآپ کے بیجے نے گھر میں کسی مقام پرر کھے ہوئے پیسے اٹھا لیے ہیں تواسے

بتایا جائے کہ وہ پسے واپس رکھے اور اگر اسے پسے کی ضرورت ہوتو وہ اپنی ضرورت بتایا جائے کہ وہ پسے واپس رکھے اور اگر اسے بی بچے اکثر دوسروں کے گھر جاکر وہاں سے کھلونے وغیرہ اٹھا لاتے ہیں۔ یقیناً، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ ایسا کرت تو اسے گھر آ کر سمجھا ہے کہ اس نے یہ فلط حرکت کی ہے اور آئندہ ایسانہ کرے۔ اسے سکھایا جائے کہ وہ یہ کھلوناوا پس کرے اور ساتھ ہی دوسرے بچے سے معذرت بھی کرے۔ جائے کہ وہ یہ کھلونا واپس کرے اور ساتھ ہی دوسرے بچے سے معذرت بھی کرے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس نے آئندہ ایسا کیا تو اسے اپنے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا۔

### 3- يح كوسننا سكهاي

'' بيخ نهيں سنت'' والدين کی بهت عام شكايت ہے۔ليكن ،كيا آب نے بھی غور كيا کہ اس برتاؤ میں بہت اہم کر دار والدین خود ادا کرتے ہیں۔اس ضمن میں چنداہم باتیں والدین کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہونی جائئیں۔اگران باتوں پرآپمل كرليں توآپ كے بچ آپ كى بات سننے كے قابل ہوسكيں گے۔ نے سے بات کریں تو اسے کہیے کہ وہ آپ کی طرف دیکھے۔عموماً بچے جب ا پنے تھیل میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ اتنے محو ہوتے ہیں کہ والدین خاص کر ماں کی سنی اُن سنی کردیتے ہیں۔ جب آپ بیجے سے کچھ کہیں اور وہ آپ کی طرف نه دیکھے تواسے ٹو کیے اور اپنی طرف دیکھنے یا تو جہ دلانے کا کہیے۔اسے بتائے کہ گفتگو کرنے کا یہی درست طریقہ ہے۔ایسے میں ماں یاباپ کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بھی بیبنت ہے کہ بیچے کی طرف دیکھ کر اس سے گفتگو کریں۔ مخاطب کی طرف دیکھنے کا مطلب ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا۔ 🔾 بیچ کی حجیوٹی حجیوٹی باتوں پر اُس کی تعریف سیجیے۔ مثال کے طور پر، وہ صبح

۔ سویرے روئے دھوئے بغیر بستر سے اٹھ جائے ، ہاتھ منہ دھولے،مسواک رے یا نماز کو جائے تو ہر بار اس کے ہرمل کی تعریف کرنی چاہیے۔ یوں، یج کوخوشی ہوتی ہے اور اس میں اچھے کا م کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ بچہا گر کوئی . بڑا کام اچھا کرڈالے تواہے کوئی انعام بھی دینا چاہیے، جیسے کوئی کھلونا یا کھانے ی چیز۔اس سے بیچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

ماہرین پیجی تجویز کرتے ہیں کہ گھر میں ایک چارٹ آ ویزاں کرلیا جائے جس میں تمام بچوں کے نام، دن، ان کے اچھے کام اور ان کے آگے انھیں جوانعام دیا گیا ہ، وہ لکھا ہوا ہو۔ یوں ، چلتے پھرتے ان میں مزید اچھے کام کرنے کی تحریک پیدا

یچ کوطویل لیکچر دینے کی بجائے اسے مختصر الفاظ میں بات سمجھا ہئے۔ بات اگر لمی ہوجائے تو وہ اپناا تر کھودیت ہے، کیوں کہ اصل مدعا تو بیچ میں کہیں رہ جا تا ہے۔اور بچے کی تو جہتو بہت ہی مخضر ہوتی ہے،لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ماں یا باپ اپنا پیغام چند الفاظ میں سمیٹیں۔ مثال کے طور پر، اگر بچیہ اپنے دانت صاف نہیں کرتا تواس پرآٹھ دس منٹ تقریر حجھاڑنے کی بجائے اسے صرف میہ کہہ دیجیے کہ دانت صاف نہیں کرو گے تو تمہارے منہ سے بدبوآئے گی ایک یا دوجملوں میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش سیجھے۔ یوں ، آپ کا بچہاصل مدعالتبجھنے اوراسے بإ در كھنے كے قابل ہوگا۔

نچ کو کھیلول سے دلچیسی اور کا موں سے بیز اری ہوتی ہے۔ آپ کا کمال بیہونا چاہیے کہ بچے کے ذمہاس انداز سے کام لگائے جائیں کہوہ اس کیلئے دلچیسی کا سامان کریں۔اس کاطریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ بیجے سے جو کام کرانا چاہتے ہیں، اس میں بیچ کی دلچیس کا پہلو تلاش کریں یا اسے کرنے کا دلچیپ انداز اختیار

کریں۔مثال کے طور پر، اگر آپ کا بچپہ ہر وفت کھیلوں میں گھرا رہتا ہے تو اسے بیٹائمر دکھا کریہ کہیے کہ چلوہم ویکھتے ہیں کہ کتنی جلدی تم اپنے کھلونے اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہو۔ یوں ، بیچے کوجشجو ہوگی کہ وہ جلداز جلدا پنے تمام کھلونے بیگ میں یامخصوص مقام پرر کھ دے۔ یوں، وہ اپنے کھلونوں کے حصار سے نکلنے کے قابل ہوگا۔اسے آخر میں ،کوئی شے انعام کے طور پر دیجیے تا کہ اس کی حوصلها فزائی ہو۔

بچیکسی بھی وجہ سے روئے تو اس سے ہمدردی جتانے یا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرانے کی بجائے اس سے پوچھئے کہ وہ کیوں رور ہا ہے، پھروہ جس وجہ سے رور ہاہے ؛ اس معاملے کو ہلکا لیجیے۔عموماً بحیرا پے مسئلے کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مجھتا ہے جبکہ مسئلہ اتنا بڑانہیں ہوتا ، جتنا کہ وہ ہنگا مہ کرتا ہے۔اس کا ایک مقصد نیر بھی ہوتا ہے کہ وہ بول اپنے والدین خاص کر ماں کی تو جہ اور ہمدر دی حاصل کرنے میں فوری کا میاب ہوجا تا ہے۔

بعض شریر بچے خود کوئی شرارت یا غلطی کرتے ہیں اور خود ہی واویلا شروع کردیتے ہیں۔ یہ بچے دوسروں کی سزا کا ذریعہ بنتے ہیں اورخود نیج جاتے ہیں۔اگر آپ کا بچپاس مزاج کا ہے تواہے تمجھا ہئے اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تومتوازن حد تک سختی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ایسے بچوں سے مکالمہ ایک اچھی تدبیر ثابت ہوتی ہے، مگر مال یا باپ کو بہت محسن تدبیر کی ضرورت ہے۔

 کے سے کام کرانے کیلئے ریجی ضروری ہے کہا سے جو کام تفویض کیا جائے ،ال کیلئے ایک مقررہ تاریخ کا دورانیہ کاتعین بھی کیا جائے ۔مثال کےطور پر،آپ نے دیکھا کہ بچے کا کمرا بہت گندا ہور ہاہے اور جگہ جگہ چیزیں بکھری پڑی ہیں تو اسے کہیے کہ وہ اسے سیمٹے ۔لیکن ،اگروہ آپ کے بار بار کہنے کے باوجودا پنا کمرا

صاف نہیں کرتا تو اسے کمرے کی صفائی کیلئے ایک تاریخ دے دیجے کہ فلاں تاریخ تک یہ کمراصاف کرلیا جائے۔ تاہم، یہ تاریخ آپ کا حکم نہو، بلکہ اس کے مشورے سے متعین کی جائے۔ اس کیلئے آپ کواپنے بچے کے ساتھ بیٹے کر بات کرنی ہوگی اوراس کی رضا مندی سے ایک تاریخ کا تعین کیا جائے تو وہ خوداس کا خیال رکھے گا۔

البتہ ہوسکتا ہے، آپ کا بچہاس کے باوجودا پنا کمراصاف نہ کرے تواس کے ساتھ خودلگ جائے۔ میہ تدبیر ننانو ہے فیصد کارگر ثابت ہوتی ہے۔ بچے جب اپنے ماں یا باپ کوکام کرتا دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں۔

### 4- بچول كيليخ مثال بنيس

یوں کہنا چاہے کہ بچے کو تا بع اور فر ماں بردار بنانے کا شاید بیسب سے موثر اور آسان طریقہ ہے۔ بچوں کو زندگی میں عمل کیلئے عملی نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کیجے، اگر آپ اپ گھر میں بنائے گئے ضوابط پرعمل نہیں کرتے تو آپ کا بچ بھی ان ضابطوں کو تو ڑے گا۔ مثال کے طور پر، آپ کے گھر کا ضابطہ ہے کہ کھانے کی میزیا دستر خوان پرکوئی بھی فون لے کر نہیں بیٹے گا۔ اگر آپ ماں یا باپ کی حیثیت سے اس قانون پر عمل کریں گے تو آپ کا بچ بھی کھانے کے دوران فون سے نہیں کھیلے گا اور نہ کی دوران برخوں پر عمل کریں گے تو آپ کا بچ بھی کھانے کے دوران اپنا موبائل نہ چھوڑ اتو وہ دورس سے ناموبائل نہ چھوڑ اتو وہ کو مشغول رکھے گا۔ ایک میں کھانے کے دوران اپنا موبائل نہ چھوڑ اتو وہ کو مشغول رکھے گا۔ ایسے دورس کے کا ایسے بیل کہ تو آپ کو خود کھی کھانے کے دوران اپنا موبائل ہے تو آپ کو خود کی آب واز میں ہوئے۔ اس میں ہوسکتا کہ آپ اُو نہیں ہوئے۔ اس میں اور بچے دھی آب واز میں ہوئے۔

ایک بہت بڑااصول یا در کھیے: بچے وہ نہیں کرتے جوآپ اُن سے کہتے ہیں؛ وہ كرتے ہيں جوآپ كرتے ہيں۔

یجے کواچھا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس سے اچھے بچے والا برتاؤ کیجے۔وہ کوئی اچھا کام کرے تواہے شاباش دیجے، تعریف کیجے۔ بچے کے اچھے مل پر اُس کی تعریف اسے مزید اچھا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر وہ کلاس میں اچھے نمبر لے کر آئے تو اس کی تعریف سیجیے۔ وہ گھر کی صفائی کرلے پاکم از کم اینے کمرے یا بستر کی صفائی بھی کرڈالے تو اسے شاباش دیجیے۔ آپ کے ساتھ دسترخوان سمیٹے یا باور چی خانے میں پڑے استعال شدہ برتن دھوڈ الے تب بھی اسے دادد یجیے۔ یوں، بیچ میں مزید کام کرنے کی خواہش اور تحریک زور پکڑے گی۔

بچ کی جسمانی ، جذباتی اور ذہنی ضروریات کی تکمیل کا خیال رکھے۔ ہرانیان کی کچھ جسمانی ، جذباتی اور ذہنی ضروریات ہوتی ہیں۔ان ضروریات کی تکمیل نہ ہوآ دمی جسمانی یا نفسیاتی بیاری کا شکار ہوجا تا ہے۔

بیمثالی والدین کا ہی کام ہے کہ وہ اس انداز سے اپنے گھر کے معمولات تشکیل دیں کہ بیچ کے تمام کام (ہوم ورک ، کھیل کود وغیرہ ) بھی مکمل ہوں اور اس کی جسمانی ، جذباتی اور ذہنی ضروریات بھی پوری ہوں۔

## بيچ كى عادات

#### ''بچین کاعلم پتھر پرلکیر ہوتا ہے۔'' عربی کہاوت

بروں کے مقابلے میں بچوں میں عادات کہیں زیادہ تیزی سے اور جلد پختہ ہوتی ہیں۔ تین مہینے کی عمر تک بیجے کو کئی ایسی عادات ہوجاتی ہیں جنھیں بعد میں بدلنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ بچیہ ہروہ کام کرنا جاہتا ہے جس میں اسے مزہ آتا ہے۔لیکن ، بڑوں کے برخلاف بیلطف برائے لطف نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے سیکھتا اور بہزَعم خود کچھ حاصل کرتا ہے۔لطف کا یہی احساس آ گے چل کر پختہ ہوجا تا ہے اور پھروہ بڑا ہوکراسی لطف کی خاطروہ کام کرتاہے،اسے اس کے پیچھے کارفر مامفیدمحرک کی پروانہیں رہتی۔ والدین کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول اس انداز سے ترتیب دیں کہ بچے کو اچھا کام کرنے میں خوشی اور غلط کام کرنے میں برامحسوں ہو۔ اچھی عادات اس کے اچھے متعقبل کیلئے ضروری ہیں اور اچھے متعقبل سے وابستہ افراد بی اچھا معاشرہ جنم دے سکتے ہیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جن محمرول میں اچھی عادات اختیار کرنے کیلئے یابندیاں لگائی جاتی ہیں یا سختیاں کی جاتی ہیں، وہاں بچیاچھی عادات سے منحرف ہوجاتا ہے۔اس لیے بیہ بہت ضروری ہے کہ پھالیا کیا جائے کہ بچہ جب اچھا کام کرے تواسے اچھامحسوں ہواور برا کام کرے تو

اسے برا لگے۔ بیاحیاس بہت ہی اہم شے ہے جواسے اچھے کی طرف راغب کرسکتا اور برے سے دور کرسکتا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کیلئے آپ اس کتاب کے باب'' آپ کے بچے کی جذباتی ذہانت'' کا مطالعہ سیجیے۔

عادات كيسے بنتى ہيں؟

عموماً بری عادات بنتے ہوئے پتانہیں چلتا، کیوں کہ بید لاشعوری عمل ہے۔لیکن، کسی بُری عادت کی جگہ نئی اور اچھی عادت کی تشکیل کرنا ہوتو بہت ہی برامحسوس ہوتا ہے۔ اور اس کیلئے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔

عادتوں کے بگڑنے کے کئی اسباب ہوسکتے ہیں۔ نئے بہن بھائی کی آمد، نازونعم سے بچے کو پالنا، بچے کی حرکتوں پر توجہ نہ کرنا، وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے بچے میں یہی عادات پختہ ہوتی جاتی ہیں۔

""كسى باپ نے اپنی اولاد كوكوئی تحفه اور عطيه حسن ادب اور الچھی سيرت سے بہتر نہيں ديا۔ "تر مذی (مفہوم حدیث)

جدیدسائنسی تحقیقات کے مطابق ، بیچ کی نوے فیصد سے زائد عادات آٹھ سے نو برس کی عمر میں پختہ جاتی ہیں اور وہ پھر آٹھی عادات کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔اگر چہان میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے،لیکن تبدیلی کا پیمل بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر چہان میں تبدیلی محمئا چاہیے کہ ابھی تو میر ابچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوکر خود سجھ جائے گا۔ بیا ہے کہ ابھی تو میر ابچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوکر خود سجھ جائے گا۔ بیا ہے کی زندگی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔

بيج ميں صفائی ستھرائی کی عادات

بچ کی اچھی اور تعمیری عادات میں بہت اہم عادت صحت وصفائی اور حفظانِ صحت (ہائجین ) ہے۔ صفائی ستھرائی سے بچ کا واسطہ ہر دَم اور ہر لمحہ پڑتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ والدین کی حیثیت سے آپ اسے کہیں زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ عادات سکھا میں اوراس انداز سے تربیت کریں کہوہ صفائی ستھرائی اور طہارت اُس کی فطرتِ بناجائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيه ارشادِ گرامى بهت معروف ہے كه اكتفاق وُرُ شَعْطُرُ الْإِيْمَانِ (صحيح مسلم، كتاب الطهارة) ترجمہ: یعنی طہارت اور صفائی ایمان کی ایک شرط ہے۔

اں کا مطلب میہ ہوا کہ اگر ہم خود کومسلمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے طہارت اور صفائی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔

اسلام ہم سے ایمان کی تکمیل کیلئے صفائی اور حفظان کولازمی قرار دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے اور صفائی اور حفظان انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ندکورہ بالا حدیث کے علاوہ دیگرا جادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب طہارت سے مراد، آدمی کی باطنی (روحانی، ذہنی اور جذباتی) طہارت کے ساتھ ساتھ ظاہری (جسمانی اعضا، لباس، جگہ، ماحول ، محلہ وغیرہ) کی صفائی ستھرائی کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پرایک موقع پرآل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے سڑک پر پڑی ہوئی کا نے دارشاخ ہٹاکرایک طرف کوکردی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے فرمایا کہ اللہ تعالیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے فرمایا کہ اللہ تعالیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا۔

(ترمذى، باب ما جلفى اماطة الاذى عن الطريق)

### بجين ميں حفظان كى اہميت اور تربيت

نچے میں صفائی ستھرائی کی عادات پیدا کرنا اکثر والدین کیلئے بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ہے۔ بچہ ہروقت اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہرشے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔

چڑھاسکتی ہیں۔

یچ اپنے ہاتھوں سے کیچڑ،مٹی وغیرہ کو تھامتے ہیں تو اور پھر اپنے ہاتھ دیواروں، کپڑوں اور سوفوں وغیرہ سے صاف کرتے ہیں۔ یوں ، بچوں والا گھرایک اچھا منظر پیش نہیں کرتا۔

گھرصاف ستھرا نہ ہوتو بیاریاں پھلنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بیچ چونکہ زیادہ حساس ہوتے ہیں،اس لیےایسے گھروں میں بیچے زیادہ بیار ہوتے ہیں۔ اگرآپ چاہتے ہیں کہآپ کا بچہ بڑا ہوکر صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، اچھااور صاف ستھرالباس پہنے،اس کےاردگر د کا ماحول اور متعلقہ چیزیں خوش نما د کھائی دیں تو ضروری ہے کہ آپ ابھی سے بچے کی اس انداز سے تربیت کرنا شروع کر دیں۔ ذیل میں اس ضمن میں ،آپ کوالی چند تجاویز پیش کی جارہی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں کوحفظانِ صحت کی اہمیت سکھاسکتی اور ان میں بیرلاز می عادت پروان

1- غیرصحت بخش کھانے بچوں میں کئی بیاریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔اس لیے مال کو بہت اہتمام سے بیخیال رکھنا چاہیے کہ بیچے کوغیر صحت بخش کھانا نہ کھانے دیا جائے۔ نیچے کیلئے ہر بارتازہ کھانا تیار کرنا چاہیے۔

بچے کو غذاؤں میں صفائی ستھرائی اور حفظان سکھانے کیلئے اسے چھوٹی چھوٹی عادات کا پابند کیا جائے۔ یہاں میں نے پابندی کا لفظ استعال کیا ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ بیچے کی خوب نگرانی کی جائے کہ وہ آپ کے بتائے اور سکھائے حفظان کے طریقوں پرعمل کررہاہے یانہیں۔اگرنہ کرے تواہے اس پرعمل كيلئے كہا جائے ۔اس كے بعدا سے دسترخوان سے اٹھاديا جائے۔ یہ سختی ضروری ہے، کیول کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے بیسوچ کر اس کے ساتھ رعایت برتی کہ چلو، پہلی بار بھول ہوئی ہے، تو وہ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی پہلی ہی بار

182 0

بيچ کو درج ذيل حفظان صحت کی عادات کا پابند بنائے۔

بچودرن دیں مقاب کے سے بہتر مرتبہ جب کھانا کھانے گئیں تو آپ کا بچہ لاز ما کھانا کھانے سے ہاتھ دھونا۔ ہر مرتبہ جب کھانا کھانے کے بعدا پنے ہاتھ اچھی طرح دھوئے۔اگرصابن سے ہاتھ دھونے کی عادت پر تی ہے تو بہت ہی خوب ہوگا۔ بچوں کو ہاتھ دھونے کا درست طریقہ بھی بتانا چاہیے تا کہ وہ کم وقت میں کم سے کم پانی استعال کر کے ہاتھ دھوئیں۔

مرمیں کچے ہوئے کھانے ایسی جگہ رکھنے کا پابند کیجے جہاں ان پر گردآ لود، مٹی وغیرہ نہ پڑے۔ چیزوں کو ڈھک کر رکھا جائے اور گرم چیزوں کو ڈھنڈی چیزوں کے قریب نہ رکھا جائے۔ ریفر بجریٹر ہے تواس چیزوں کے قریب، ٹھنڈی کو گرم کے قریب نہ رکھا جائے۔ ریفر بجریٹر ہے تواس کا درست استعال سکھا یا جائے کہ ہر شے کیلئے الگ الگ خانہ ہو اور غذا نمیں ان کے خصوص خانوں میں رکھی ہوں۔

نجفاص کر بچیوں کی کھانا پکانے کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اس دوران مال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کوتا کید کرے کہ وہ ہاتھ دھوکر کھانا پکانے کا آغاز کرے۔ ایسے ہی باور چی خانے میں وہ جتنے برتن استعال کرتی ہے، ہر مرتبہ انھیں تھوڑے سے پانی سے کھنگال لیا جائے۔ بعض دفعہ اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا یہ بہت بڑی غلطی ہے جس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال میں بھی حفظانِ صحت کی عادات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، سوتے وقت کی عادات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال میں بھی حفظانِ صحت کی عادات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، سوتے وقت استجاکر کے اور بہتر ہوگا کہ وضوکر کے سویا جائے۔ دانت برش سے صاف کر لیے جا سیں۔ جو بچے سوتے وقت کی صحت بخش حادات اختیار نہیں کرتے، وہ زیادہ بھار رہتے ہیں۔ ان عادات کے اختیار عادات کے اختیار

کرنے سے نیند بھی بہتر آتی ہے۔ نیند کے بہتر ہونے سے ان کا دن اچھا اور توانا گزرتا ہے۔ ایسے بیچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔

بچوں کیلئے سونے اور جاگئے کے اوقات کا تعین کیا جائے۔عشا کے فوری بعد گھر کی روشنیاں گل کرد بچیے تا کہ بچے وقت پر سوسکیں۔مغرب کے بعد بچوں کے ٹی وی دیکھنے پر بیابندی ہوتی ہے۔ پر بیابندی ہوتی ہے۔

4- بیج کے منہ کی صفائی اور صحت بہت اہم ہے۔ یوں، کہیے کہ نوے فیصد

یاریاں منہ کے راستے جسم میں جاتی ہیں۔ جو بیچ اپنے منہ کی صفائی کا خیال

نہیں رکھتے، ان کے دانت بدنما دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں ان کی شخصیت بہ

راہ راست متاثر ہوتی ہے۔ جو بیچ اپنے منہ کی صفائی اور صحت کا خیال رکھتے

ہیں، ان کی شخصیت میں ڈسپلن پایا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ ان کے گھر میں ان

کے والدین سلیقہ شعار ہیں۔

کے والدین سلیقہ شعار ہیں۔

ا ہے بچے کے منہ کی صحت وصفائی کیلئے آپ درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں:

- یکی کو با قاعدگی سے اپنے دانت برش یا مسواک سے صاف کرنے کا عادی بناسیئے۔ اس کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ بچے کے دودھ کے دانت جب نکلیں تو اس کے دانتوں کوخود صاف کرنے کا معمول بنا بیئے۔ صبح کھانے کے بعداور رات کوسونے سے پہلے۔
  - ہرکھانے کے بعد کلی کرنے کی عادت ڈالیے
- بیچ کومیٹھی چیزیں کھانے سے رو کیے، خاص کر رات کو کھانے کے بعد سے سونے تک کواس پر بالکل پابندی ہونی چاہیے۔
- الوتھ برش کے ساتھ فلاس (Floss) کے بارے میں بھی بتائے۔ پاکستان میں فلاس کارواج بہت ہی کم ہے۔

- اکثر یج اُونچا بولتے ہیں، جو نامناسب اور اُخلاق کے خلاف ہے۔ اس سے بھی بچوں کے گلے پر براا ٹرپڑتا ہےاورانفیکش ہوسکتا ہے۔ یجے کے گلے کی صفائی اور صحت کیلئے درج ذیل کام کیے جاسکتے ہیں۔
- یج کودر کارمقدار میں یانی روز انہ ضرور پلائے۔گلاخشک ہونے سے انفیکشن کا خطره برٔ هتاہے۔
- بازاری مشروبات، خاص کر سوڈا ڈرنکس، آئس کریم اور گھر کے بنے تیز ٹھنڈے مشروبات سے بچے کو پر ہیز کرائے۔
  - یجے سے کہیے کہوہ ایک ہی آواز (ٹون) میں بات کرے۔
    - یے کوأس کے لیجے اور آوازیر توجہ کرنے کا کہے۔
      - 0 اگروہ چیخ چلائے تواسے فورا ٹو کیے۔
- بالوں کی صفائی اورصحت بھی بیچے کی شخصیت میں اعتماد کے علاوہ چستی اور توانائی کیلئے بھی ضروری ہے۔ جو بچے اپنے بالوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھے ، ان کے بالوں میں انفیکشن جیسے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔
- نیچ کے بال جھوٹے رکھواہیے۔ بڑے بالوں کوسنجالنا اور ان کی صفائی کا خیال کرنامشکل ہوتا ہے
- بچول کے ناخنوں کی صفائی اور صحت بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ جو والدین بچوں کے ناخنوں کوصاف تھرااور چپوٹار کھنے کی فکراُن کے بچپن ہی سے کرتے ہیں، وہ بچے بڑے ہوکراینے ناخنوں کوصاف اور چھوٹا رکھنے کا اہتمام کرتے الله
- اکثر بچے اپنے ناخن اپنے دانتوں سے کترتے رہتے ہیں۔ انھیں اس سے

رو کیے بلکہ ضرورت ہوتو ڈ انٹئے۔

- ع بيح كومسنون طريقے سے ناخن كا شخ كا طريقه سكھا ہے۔
- · بچے کے ناخن ہر دوسرے تیسرے با قاعد گی سے چیک کرتے رہے
- 8۔ عنسل بچوں کی صحت اور توانائی کیلئے انہائی ضروری ہے۔ بیچے کے عنسل کی عادت کو پختہ کرنے کے لیے اس کی اہمیت بتائے اور اپنے بچوں میں پانی کی بیت بتائے اور اپنے بچوں میں پانی کی بچت کا شعور پیدا کریں اور انھیں بچپن ہی سے وہ طریقے سکھا ئیں جن سے پانی کا زیاں روکا جا سکتا ہے۔
- پارک میں گھو منے جائیں تو ننگے ہیر چلنے کی ترغیب دیں۔ گھاس پھوس پر ننگے ہیر چلنے کی ترغیب دیں۔ گھاس پھوس پر ننگے ہیر چلنے کے سے پیرمضبوط ہوتے ہیں اور د ماغ پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔لیکن واپس آگر پیروں کی صفائی کرنے کا بتا ہے اور اس کی اہمیت کوواضح کریں۔
- اینے جوتوں کی صفائی کا پابند بنایئے۔اگراس کے جوتے صاف نہ ہوں تواہے
  ٹو کتے رہیے اور اسی سے صفائی کرائئے تا کہ اسے اپنے جوتوں کوصاف رکھنے کی
  عادت ہو۔
- کچہ گھر میں داخل ہوتوا سے بتا ہے کہ جوتے اُن کی مقررہ جگہ پر ہی رکھے۔
   جچ کو صفائی و حفظانِ صحت کے اصولوں سے بھی آگاہ کرنا والدین کی ذمہ دار ک

-4

اسلامی آ داب اپنے بیچے کو ضرور سکھائے۔ اور گھر میں اس کا روان ڈالیے۔ بچوں کو چھوٹی جھوٹی دعائیں یا د کروائیں اور مختلف کام کرتے ہوئے اُنھیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔

نچ کومختلف آ داب پرعمل کرتا پائیس تواس کی تعریف سیجیے تا کہ اس کی حوصلہ
 افزائی ہو۔

### ساجی ذہانت

#### "جب ہم دوسروں پرتوجہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری دنیا پھیلتی ہے!" ڈینیل کولمین

سابی ذہانت ایک مہارت ہے جس کے ذریعے آدی پہلے خود کو اور پھر دوسروں کو جانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس خوبی کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کیے محموں کرتے اور کیا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اپنارد گرد لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیے محموں کرتے اور کیا چاہتے ہیں۔ سابی ذہین افرادلوگوں سے جلد گھل مل جاتے ہیں، ان سے تعلقات بہتر کر لیتے ہیں اور ہردل عزیز ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ خوبی خداداد ہوتی ہے، تا ہم چونکہ یہ ایک مہارت ہے، اس کے اس خوبی کو اپنا ندر تربیت کے ذریعے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کی گزشتہ لیاس خوبی کو اپنا ندر تربیت کے ذریعے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کی گزشتہ ایک تحریر میں، آپ سے جذباتی ذہانت (ایموشنل انٹیلی جینس) کی بات کی جا چکل ہے۔ سابی ذہانت رکھنے والا فردہی سابی ذہانت ماصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جذباتی فہانت کے بخصول ناممکن ہے۔ بنایا کہ تا کی خوبی کی خوبی کا کھنول کا میکن ہے۔ بنای معاشرے میں خاص کر والدین کیلئے یہ ایک نیا موضوع ہے۔ اس

کے جہاں ہم آپ کے بیے کی کامیابی کیلئے مختلف عنوانات بیان کررہے ہیں،اس کے

لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیر ہنمائی بھی دیں کہ آپ اپنے بچے میں ساجی ذہانت کسے برُ هاسكتے ہیں۔

## 1- بچوں کے سامنے شفقت اور نرمی کا مظاہرہ

آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں نرمی اور انسانیت پائی جائے تو اس کے سامنے دوسروں سے شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیجیے۔مثال کے طور پر، آپ کے گھر میں ملازم یا خادمہ ہے۔ اس سے کوئی غلطی ہوگئی ہے۔اس کی غلطی پر اسے تمل سے سمجھائے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی کئی بار سمجھائے اور اس کی غلطی سے درگزر کیجے۔ ایسے ہی اس کے بڑے بہن بھائی کوئی غلطی کریں تو انھیں بھی ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے سمجھانے کا مزاج اختیار تیجیے۔ بہت زیادہ ضرورت ہوتومصلتاً تھوڑا ساغصہ کرنے کی اجازت ہے۔

گھر میں کزن آپس میں بے تکلفی کی وجہ سے لیجے اور آ واز کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ کا بچہ جب اپنے کزنزے بات کررہا ہوتو اس کے لیجے اور آواز پرغور کیجیے اور اگر كوئى قابل اعتراض نكته بوتواسے تنہائى میں بتایئے كه وہ كیاغلطى كررہا تھا اور آئندہ اس میں وہ احتیاط برتے۔

### 2- ليج اورآ داز كاشعور پيدا تيجيے

انسانی تعلقات میں الفاظ سے زیادہ اہمیت انسان کے لیجے اور آواز (Tone) کی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہناہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر ہی سے پیسکھانا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے دوران اپنے لہجے پر تو جہ کریں۔ بیغور کرتے رہیں کہ ان کی آ داز میں بلندی ہے یا پستی ۔ انسانی لہجہ مخاطب کے احساسات وجذبات کو بہت زیادہ متاثر كرتا ہے۔اكثر لوگ درست بات كرتے ہيں،ليكن ان كالبجه درست نہ ہونے كى وجہ

سے سننے والے کونا گوارگز رتا ہے۔ایسے افراد کے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں۔

### 3- گفتگوكولىكسائنگ پرتز جي ديجي

آج کل موبائل کی عادت کی وجہ سے لوگ اپنی بات بول کر کرنے کی بجائے عکست کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان انسانی تعلقات کو ہوا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کا میاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے میسج کی بجائے کال کرنے کی عادت ڈالیے۔ اس سے اصرار تیجے کہ وہ اگر کسی دوست وغیرہ سے رابطہ کرنا چاہتا یا چاہتا یا چاہتی ہے تو میکسٹ پر بات کرنے کی بجائے کال کرلے۔ آپ خود بھی اپنی گفتگو کیلئے زیادہ سے زیادہ کال کاستعال تیجے تا کہ بچے میں بھی بیمزاج پر وان چڑھے۔ اگرفون زیادہ سے زیادہ کال کاستعال تیجے تا کہ بچے میں بھی بیمزاج پر وان چڑھے۔ اگرفون پر رابطہ نہ ہو، تب پیغام چھوڑ دینے میں مضا نقہ نہیں ہے۔

ایسے ہی اگر گھریا محلے کے کسی فردسے بات کرنی ہے تو فون کال بھی نہ کی جائے۔

بلکہ اس سے جاکر خود ملا جائے۔ والدین کی حیثیت سے یہ بات خور سمجھ لیجیے کہ موبائل

فون کے استعال کے حقیق زندگی کے بہت سے نقصانات ہیں، اس لیے اسے

وہیں استعال کرنا چاہیے جہاں اس کے استعال کے بغیر چارہ نہ ہو۔ بچے کو بھی یہ

باتیں سمجھا ہے۔

## 4- شکر بیکا عادی بنایئے

شکر بیانسانی تعلقات کو بہت وسیع اور مضبوط کرتا ہے۔ بیچے کو عادی بنایے کہ وہ بات بات پر ہرایک کاشکر بیادا کر ہے۔ اس کی عملی ترکیب بیر ہے کہ گھر میں سب ایک دوسرے کاشکر بیر بار بارادا کریں۔ ایسے ہی آپ جب کسی سے کوئی شے لیں ،خریدیں، پیسے دالی لیں یا کوئی بھی معاملۂ کریں تو ہر بارشکر بیادا سیجیے۔

### 5- يح كو گھرسے باہر تكاليے

والدین نے بچوں کو اُن کے کمروں تک محدود کردیا ہے۔ بیجے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا کمپیوٹریم کھیلتے ہیں۔لیکن،اس کا سب سے بڑا نقصان سے ہوتا ہے کہا لیے بچوں میں خود اعتمادی بہت کم پائی جاتی ہے اور وہ وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ایسے بیچ شرمیلے زیادہ ہوتے ہیں،لہذاوہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وقت پڑنے پرفوراً لوگوں سے رابطہ کرسکیں۔

اہذا، نچ کو کامیاب انسان بنانے کیلئے اس کی نگرانی کرتے ہوئے اسے گھرسے ماہر نکالنا بہت ضروری ہے۔

#### 6- نامانوس لوگوں سے ملنے کی جرأت پیدا کیجیے

بچ چاہے ہیں کہ ہم ایسے دوست بنائیں جو ہمارے جیسے ہوں۔ بچ تو بچ، بڑے ہیں مندر ہے ہیں۔ یقیناً یہ بڑے ہی مانوس افراد سے ملنااور بات چیت کرنے کے خواہش مندر ہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک فطری چاہت ہے، لیکن زندگی میں آگ بڑھنے کیلئے ہمیں اپنے سے مختلف لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور جیسے جیسے ہمارا حلقہ احباب وسیع ہوتا ہے، ہماری زندگ میں ہمارے مزاج سے مختلف لوگ آتے ہیں۔ بچین میں اپنے سے مختلف لوگوں سے ملاقات بچ پہندنہیں کرتے۔ ایسے میں بچ کو یہ شعور دیجے کہ جولوگ اُس سے مختلف بیں، وہ کم تریا برتز نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو مختلف اس لیے بنایا ہے کہ تمام انسانوں کی تمام ضروریات یوری ہو سکیں۔

ایک موٹر تدبیر یہ بھی ہے کہ بچوں کو معذوروں کے ادارے میں لے جاکر وہاں بچوں سے ملوایا جائے۔اس سے بچوں میں وسعت پیدا ہوگی اور اُن کے اندر دُوسروں کی مدداور شفقت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔

آپا بچ کامیاب ہوسکتا ہے ا پے میں،صبراورشکر کے ساتھ اس اختلا ف کوقبول کرنا اور پھراس اختلاف سے جوفائدہ ہمیں ہوسکتا ہے،اس پرغور کرنے کی ضرورت ہے۔

## 7- بيح كوجذبات واحساسات كے اظہار كاسليقه سكھائے

مذباتی ذہین بچے اپنے جذبات و احساسات سے واقف ہوتے ہیں، ساجی ذہانت انھیں اپنے جذبات کا اظہار دوسروں سے کرنے کے قابل کرتی ہے۔اس ضمن میں، والدین کواپنے بچوں پر خاصی تو جہ کرنے کی ضرورت ہے۔روزانہ پچھوفت بچے کے ساتھ بیٹھ کراس سے پوچھنے کہوہ اس وقت کیسامحسوں کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ پچ کوکوئی شے دے کریا دکھا کراہے بتایئے اوراس سے پوچھنے کہاں بارے میں اس کا احماس کیا ہے۔اسے وہ کیانام دے گا۔اپنے جذبات کونام دینا کامیاب اور پُراعتماد لوگوں کی نشانی ہے۔

# آپ کا بچہ بیدائش سائنس داں ہے

''زندگی کی بقا کاایک رازیہ بھی ہے کہ انسان کے فطری تجسس کو چلا ملتی رہے!'' ولیم لائن فیلپس

اگرآپ کے بیچے نے گھر کی کوئی چیز خراب کر دی ہے تو آپ کا روِمل کیا ہوگا؟ یقیناً، آپ کو بہت غصہ آئے گا اور مختلف القابات سے نوازیں گے۔لیکن، بیجے کی پیر حرکتیں اس کی نالائفتی کی علامت نہیں ہیں ، اس کی قابلیت اور ذہانت کی تصدیق ہیں۔ بچہ بیسب اس لیے کرتا ہے کہ بچے میں فطری طور پرتجسس اور کھوج کا مادہ بڑوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ پیسب اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ پیسب کیے ہور ہاہے۔ بیچے کی پہنچ جن چیز وں تک ہوتی ہے، وہ اٹھی چیز وں پراپنی توانا کی صرف کرتا ہے۔ حتی کہ اُس کے اپنے نئے کھلونے بھی صحیح سلامت نہیں رہ یاتے۔ لیکن حقیقت پہ ہے کہ بیچے کا یہی تجس اسے نت نئی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے اوروہ کچھ نیا اورغیر معمولی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہر بیچے میں پیدائش کے ساتھ ہی ایک سائنس داں چھیا ہوتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے اس سائنس داں کے اظہار کی کوشش کرتا ہے۔ کیا آپ اس بات ہے اتفاق نہیں کریں گے کہ اگر انسان کے اندر تجسس کا مادہ نہ ہوتا تو آج ہم اس دنیا میں جس ٹیکنالوجی سے استفادہ کررہے ہیں ، وہ نه ہوتی اور نہانسان مریخ کا چکرلگا یا تا۔

ایک تحقیق جو ایسوی ایش فارسائکولوجیکل سائنس کے تحت کی گئی، بتایا گیا کہ پچوں میں تجسس اُن کی تعلیمی کارکردگی کو بڑھانے کیلئے ضروری عضر ہے۔ جو بچے تجسس ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات کیلئے صرف نصابی کتابوں پر اکتفانہیں کرتے، گھر جا کر بھی کتابیں کھنگالتے ہیں، بڑوں سے یوجھتے اورخود چھان بین کرتے ہیں۔

والدین کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کے جس کی ضرورت کو نہ صرف بورا کریں بلکہ اسے مزید بڑھاوا دیں۔ اس کیلئے اس کتاب میں چندگزارشات پیش کررہا ہوں جن سے آپ کومد دمل سکتی ہے۔

### 1- نيچ كے معمولات برليے

بچوں میں نظم (ڈسپلن) پیدا کرنے کیلئے انھیں روزانہ مخصوص معمولات کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند کرنا ضروری ہے۔لیکن بھی کبھا رانھیں اپنے معمولات سے ہٹ کر، خاص کرنے طریقے اختیار کرنے پرانھیں بہت فائدہ ہوسکتا ہے۔

### 2- يچكوجران يجي

مثبت اور تعمیری حیرانی (سرپرائز) بیج کی تخلیقی خوبی کو بڑھاتی ہے اور بچول میں مزیدالی ہی چیزیں جانے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ جیرانی پیدا کرنے کیلئے بہت غیر معمولی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی کے ساتھ اس کی تو قعات کے خلاف بچھ ہوجائے تو وہ حیرانی کی کیفیت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ آپ اس کے تکھے کے پنچ کوئی تحریر کھی کردفتر جائے۔ پچھالیا تیجیے جوائس کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اس کے کسی دوست یا گزن کو دعوت پر بلالیجے، اسے بتائے بغیر۔

### 3- بيچكواس كاسكول سے لےآ يك

بچہ کے اسکول سے آنے کا معمول کیا ہے؟ کیا وہ اسکول وین سے آتا ہے، کوئی ڈرائیورلا تا ہے یا پھروہ خود آتا ہے؟ ایک دن اس کے اسکول کی چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ پر پہلے سے پہنچ جائے اور جب وہ باہر نکلے تو اسے اپنے موجود گی سے جیران کرد بچے۔ وہ اس بات کوزندگی بھر یا در کھے گا۔ اسکول سے واپسی پر اسے آپ کی کا بوں کی دکان پر لے جاسکتے ہیں یا پھر کسی جگہ کھانا کھلانے لے جائے۔

تاہم، اس میں ایک نکتہ ذہن میں رہے کہ بچے کو چونکہ اس میں بہت مزہ آئے گا، اس لیے وہ چاہے گا کہ روز انہ ایسا ہی ہو لیکن ، اگر سر پر ائز روز انہ ہوتو وہ جیرانی پیدا نہیں کرتا۔وہ تومعمول بن جاتا ہے۔اپنے بچے کویہ تمجھا ہے۔

#### 4- یے کے ساتھ ال کرکیک بنایئے

ویے توکی پکوان کی قیرنہیں ہے، لیکن کیک بنانے میں دوخوبیاں ہیں۔ ایک تو پہرے کیک بہت پند کرتے ہیں اور دوسرے، اس کو پکانے میں جو مشقت اور احتیاط برتی پڑتی ہے، وہ بچوں کے اندر تحقیق اور توجہ کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ کیک بنانے کا اصل مقصد کیک کھانا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد بچے کو کیک کی تیاری کا پوراطریقہ کارسمجھانا اور اس میں شامل تمام اجزاء کی مقدار اور تر تیب سے آگاہ کرنا ہونا چاہیے۔ یوں، بچ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے کیک بنانا کار دارد ہے، ایسے ہی زندگی کے بیش تر معاملات کار دارد ہیں جنھیں زندگی میں پورا کرنا زندگی کوکا میاب کرنے کیلئے ضروری ہے۔ دارد ہیں جنھیں زندگی میں پورا کرنا زندگی کوکا میاب کرنے کیلئے ضروری ہے۔

5- بیچکو مبق آموز کہانیاں سنائیے جب سے ٹی وی آیا ہے، بچوں کے والدین نے بچوں کو کہانیاں سنانی جھوڑ دی ہیں۔اس پرمستزاد،موبائل پرکارٹون وغیرہ نے تو بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو بالکل ہی ختم کردیا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ٹی وی اور موبائل دیکھنے والے بچا پن سوچ کا استعال کم کرتے ہیں۔لیکن،اگر آپ واقعی اپنے بچے کو زندگی میں کا میاب دیکھنا چاہتی اور چاہتے ہیں تو بچے کے سونے کے وقت پراُس کے ساتھ بیٹھ کراسے کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ضرور سنا ہے جس سے کوئی سبق ملتا ہو۔ بھی بھار بچے کو کہانی سنا کراس سے اس کہانی کا سبق بتانے کی بجائے اس سے سوال تیجے کہ اس نے کیا سبق لیا۔ یوں، بچے میں سوچے اور نتائج اخذ کرنے کی خو بی پروان چڑھے گی۔

### 6- بچے کے سوالات کیلئے تیارر ہے

بچہ جس ہوتا ہے تو اُس کے ذہن میں سوالات بھی بہت بیدا ہوتے ہیں۔ایسے بچے زیادہ تلاش کرتے ہیں اور چیزوں کو گہرائی میں غور وفکر کرتے ہیں اور مزید معلوم کرنے کیلئے پریثان رہتے ہیں۔ بعض والدین اُن کے ہروفت کے سوالات سے جھنجھلا کرنے کیلئے پریثان رہتے ہیں۔ بعض والدین اُن کے ہروفت کے سوالات سے جھنجھلا کرانھیں ٹوک دیتے ہیں۔ یہ اقدام بچے کے جسس کو مجروح کرتا ہے۔ والدین کو ایسا ہرگزنہیں کرنا جاہے۔

بچہ جوسوال بھی کرے، ہرفتم کے سوال کے جواب کیلئے تیار رہے۔ بچے سے یہ بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ وہ بیسوال کیوں کررہا ہے۔اس سے اس کے مزاج اور شخصیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔

بچے کے بعض سوالات کے جوابات فوری مناسب نہیں ہوتے۔ ان سوالوں کا جوابات فوری مناسب نہیں ہوتے۔ ان سوالوں کا جواب اگر چہدینا مناسب نہیں ہوتا ،لیکن جھوٹ بولنا بھی والدین کا بہت بڑا جرم ہے جے اکثر والدین مصلحتًا اختیار کرتے ہیں لیکن ،جھوٹ توجھوٹ ہی ہے اور اسے اسلامی تعلیمات میں کسی بھی حال میں جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمات میں کسی بھی حال میں جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا

واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عامر کی والدہ نے انھیں بلایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے گھر میں تشریف فر ما تھے۔ حضرت عبداللہ کی والدہ نے انھیں بلاتے ہوئے کہا کہ اِدھر آؤ، میں تمہیں کچھ دول۔ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر ما یا کہ تم اسے کیا چیز دینا چاہتی ہو؟ انھوں نے کہا کہ میں اسے علیہ وسلم نے ان سے فر ما یا کہ تم اسے کیا چیز دینا چاہتی ہو اگر تم اسے کچھ نہ دیتیں تو ایک تھجور وینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ اگر تم اسے بچھ نہ دیتیں تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ ہولئے کا گناہ کھا جاتا۔ اس سے ہمیں بتا چاتا ہے کہ بچوں سے مصلحتا بھی جھوٹ بولنا غلط اور جرم ہے۔

چنانچہ اگر بچ کے اس نوعیت کے سوالات کی وجہ سے کہ اس کا جواب ابھی دینا مناسب نہیں ، بچے سے اس سوال کا سبب معلوم کرلیا جائے تو بچے کو گھما پھرا کر اس کی منطق سمجھانا ، سیدھااور دوٹوک جواب دینے سے بہتر ہوگا۔

### 7- يج سے بھی سوال ميجي

بی کوسو چنے والا دماغ دینے کیلئے والدین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ کام بی کی زندگی کے پہلے دن سے شروع کرنے کا ہے۔ بی کو مجس مزان بنانے کیلئے ضروری ہے کہ آپ اس سے سوال کریں۔ یوں ، بیچے کے اندرسوچ بیار کا مزید جذبہ پیدا ہوگا۔

بچے سے بیسوالات زندگی کے روز مرہ معمولات کے حوالے سے کیے جاسکتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی سوال کا جواب بچے نہ دے تو فکر کی کوئی بات نہیں، اسے کوئی مقابلہ تونہیں جیتنا ہے۔ بس، آپ کا مقصد تو اس کے اندر متجس مزاج کو بڑھانا ہے۔

8- بچے کوسائنسی اور معلوماتی کتابیں پڑھنے کودیجیے کامیاب اور عام افراد کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کتابوں کے مطالعے کا ہے۔ کتاب نہ صرف معلو مات میں اضافہ کرتی ہے، بلکہ سوچ کو جلا بھی بخشی ہے۔

کتاب پڑھنے سے سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے بچے کی کامیاب زندگی
میں اس کی مطالعے کی عادت انتہائی اہم کر دارا داکرے گی۔ بیا نظار نہ سیجھے کہ بچہ بڑا
ہوگا تو آپ اسے کتابیں دلائیں گے۔ بچپن ہی سے گھر میں کتابیں خرید کرلا ہے اور رکھ
دیجھے۔ یعنی بچہ جب ہوش سنجالے تو اس کی نظروں کے سامنے کتابیں ہوں۔ پھر
ریکھئے، آپ کا بچے دو سرے بچوں سے کیسامنفر دہوتا ہے۔

## 9- بي كى دلچسپيال جانچئ

ہر بیجے میں ہر دلچیبی پائی نہیں جاتی۔ بیوں کی بیدائش دلچیبیاں مختلف ہوتی ہیں۔
اس کیلئے آپ میری کتاب 'ا بین تلاش' کا مطالعہ کر کے بہت مدد لے سکتے ہیں۔
والدین کیلئے اس کتاب کا مطالعہ اس لحاظ سے مفید ہے کہ وہ اپنے بیجے کے بارے
میں جان سکیں کہ اس کے اندر کیا پیدائش صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور انھی صلاحیتوں کے مطابق اس کے اندر دلچیبیاں یائی جائیں گا۔

جو والدین اپنے بیچ کی دلچپیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، بیچ کی تخلیقی قابلیت کو دبادیتے ہیں۔ بیچ کی تخلیقی قابلیت کو دبادیتے ہیں۔ بیچ کی تخلیقی صلاحیتیں کھلتی ہیں اور دبادیتے ہیں۔ بیچ کی دلچپیوں میں دلچپی لینے سے بیچ کی تخلیقی صلاحیتیں کھلتی ہیں اور وہ زیادہ پُراعتماد شخصیت کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ ایسے بیچ بڑے ہوکر معاشرے میں زیادہ فعال اور کارگر ثابت ہوتے ہیں۔

10- ئىچكو بىيەبى رىنے دىجىي

پ پ پ پ اس کے ساتھ ساتھ سے بھی خیال رکھے کہ آپ کی بچے کو کامیاب کرنے ان تمام ہاتوں کے ساتھ ساتھ سے بھی خیال رکھے کہ آپ کی بچے کو کامیاب کرنے کی خواہش کہیں اس کے اندر چھے متجسس بچے کو مار نہ ڈالے۔ بچوں کے اندر جھے متجسس کا ظہارسوال کے ذریعے کرتا ہے۔ بہی بڑوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ بچہاس تجسس کا اظہارسوال کے ذریعے کرتا ہے۔ بہی

وجہ ہے کہ بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں۔ اکثر والدین پے در پے سوالات سے نگ آ جاتے ہیں اور انھیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے۔اس سے بچے کا تجس کا جذبہ ماند پڑتا ہے۔ بچے کو ہر حال میں اس کے سوالات کے جواب در کار ہوتے ہیں۔اگر والدین اس کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو وہ دوسرول ہے پوچھے گا۔ یا پھر، کچھالی حرکتیں کرجائے گا کہ جونا مناسب ہوں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کے سوالوں کے مناسب جواب دیں۔ بچوں کوا بیاما حول فراہم کریں جہاں بچے اپنے جسس کی پیاس بچھاسکیں۔

# بچوں میں مالی شعور

"بہت زیادہ لوگ جو کچھ کماتے ہیں، وہ اپنی ضروریات کیلئے خرچ نہیں کرتے؛ بلکہ دوسروں پررعب ڈالنے کیلئے خرچ کرتے ہیں!" مہیں کرتے؛ بلکہ دوسروں پروجبرس وَل روجرس

آپ نے کتاب کا مصنف ہیں۔ ''امیر باپ ' کے عنوان سے اس کتاب کا اُردو

کتاب کے مصنف ہیں۔ ''امیر باپ ، غریب باپ ' کے عنوان سے اس کتاب کا اُردو

ترجمہ آپ کو اُردو بازار سے مل جائے گا۔ یہ کتاب تقریباً ہیں سال سے پینے کے
موضوع پر بہترین کتابوں میں شار کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنے بجیب کے
موضوع پر بہترین کتابوں میں شار کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنے بجیب کے
کوزاتی تجربات بیان کرتے ہوئے یہ بات کھی ہے کہ ہمارے والدین ہماری تعلیم پر
تو بہت زیادہ تو جہ کرتے ہیں اور اس کیلئے خوب پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن نیچے کی
مالی تربیت اور اضافی شعور کیلئے بچھ نہیں کرتے۔

بقولے شخصہ'' پیسہ کمانا جتنا مشکل کام ہے، پیسہ خرچ کرنا اس سے کہیں زیادہ بقولے شخصہ'' پیسہ کمانا جتنا مشکل کام ہے'' لیکن والدین کی اکثریت اس حقیقت کونہیں بجھتی اور اس غلط فہی مشکل کام ہے' لیکن والدین کی اکثریت اس حقیقت کونہیں بجھتی اور اس غلط فہی میں مبتلارہتی ہے کہ بہیسہ کمانے مشکل کام ہے۔ پھر اِس کا بتیجہ بیدنکا ہے کہ ہم پیسہ کمانے کیلئے گھر کمیلئے دن رات محنت کرتے ہیں،خون پسینا ایک کردیتے ہیں بلکہ پیسہ کمانے کیلئے گھر بارتک چھوڑ دیتے ہیں،لیکن وہی پیسہ جواتی محنت سے،اتناطویل وفت خرچ کر کے کمایا بارتک چھوڑ دیتے ہیں،لیکن وہی پیسہ جواتی محنت سے،اتناطویل وفت خرچ کر کے کمایا

ہ، اگلے چندروز میں ختم کردیتے ہیں۔

آپ نے غور کیا ہوگا بلکہ ہوسکتا ہے، آپ کا اپنا تجربہ بھی ہو کہ بڑے عہدوں پر موجود لوگ، لا کھوں رو پے مہینہ کمانے والے پر وفیشنلز بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اُن کی روز مرہ ضروریات بھی پوری نہیں ہوتیں اوران کی تنخواہ ختم ہوجاتی ہے۔

اس کیلئے ضروری ہے کہ والدین کی حیثیت سے آپ اپنے بیچے میں پیسہ کمانے کی مہمارت پیدا کرنے کیلئے جیسے فکر مندر ہتے ہیں ، ایسے ہی اس میں مالی شعور بھی پیدا کیا جائے۔ یوں تو یہ ایک طویل موضوع ہے ، تا ہم اس کتاب کی مناسبت سے میں چند مشور سے والدین کے گوش گزار کیے ہیں آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں اور مزید کی جستجوا ورتگ و دَو میں رہیں۔

- بیج میں بیشعور پیدا سیجے کہ جیسے پانی ،غذا ،والدین ،گھر بار ،اسکول وغیر ہنمت
   بیں ، ایسے ہی پیسہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بینعمت نہ ہوتو ہم اپنی ضرور یات پوری نہیں کرسکیں گے۔
- نچ میں پیسہ بچانے کی عادت ڈالیے اور روزانہ کی پاکٹ منی سے کچھ حصہ جمع
   کرناسکھا ہے۔
- ال اور باپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کرا سے بتا کیں کہ وہ بھی پیسہ بچاتے ہیں، پوری تخواہ یا جو پچھ جیب میں ہے، خرچ نہیں کرڈا لتے۔ یوں، بچے کو مثال سے دکھے کراس پر کمل کرنا آسان ہوگا۔ یوں بھی بچہ اپنے ماں باپ کی پیروی کرتا ہے۔ بچے کو بتا یئے بلکہ جتا ہے کہ وہ جو پچھ کھاتے پیتے، پہنتے اوڑ ھے ہیں، کہیں جاتے آتے ہیں تو ان تمام چیزوں اور کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کہیں جاتے آتے ہیں تو ان تمام چیزوں اور کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یوں، بچے کو پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مختلف کاموں اور چیزوں کے حوالے سے اس سے یہ بھی یو چھا جاسکتا ہے کہ اس میں کتنا پیسہ لگا؟

- کے سامنے بیسہ خرج کرنے کے بہترین مواقع رکھے۔مثال کے طور پر،اگر بچکو جوتے بھی خریدنے ہیں اور اسے کوئی کمپیوٹریم بھی خرید ناہے تواس سے یوچھئے کہ کیاشے زیادہ ضروری ہے اور میانہ روی سیکھا ہے۔
- کے کوسکھائے کہ ہر پہندیدہ شے خرید نہیں لینی چاہے۔ اپنے بچے کو اس کی تربیت بچین سے دینے کی ضرورت ہے۔
- ک بچکو صبر کرنا سکھائے۔ بچکا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے پاس جو کھلونے یا کپڑے یا موبائل وغیرہ دیکھا ہے، فوراً اپنی ماں سے اس کی فرمائش کرتا ہے۔ اگر آپ اُن ماں باپ میں سے ہیں جو بچکی خواہش کو فوری پورا کرنے کے در بے رہتے ہیں، تو آپ اپنے بچ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ بچکو پچھ چیزوں پر صبر کرنا سکھائے۔ اگر آپ نے بچکی اس انداز سے تربیت نہیں کی تو بچہ بڑا ہو کر حریص بن جائے گا۔ پھر یہ مزاج اسے مالی طور پر بھی پریشان کرے گا، کیوں کہ خواہشیں تو بھی پوری نہیں ہوتیں، ایک کے بعد دوسری شے آتی رہتی ہے۔
- عنی کواپی جیب خرج میں سے بچھ نہ بچھ پس انداز کرنے کی ترغیب دیجیے۔ اکثر عنیب خرج ملتے ہیں اسے خرچ کرنے کیلئے بے چین رہتے ہیں۔
- ن بینک اکاؤنٹ کھلوائے۔ بعض پاکتانی بینک بچوں کے اکاؤنٹ کھولئے کی خدمت فراہم کرتے ہیں۔ بیچکووہاں لے جاکراس سے کاغذی کارروائی پوری کرائے۔ یوں، بیچ میں بینکنگ کاشعور پیدا ہوگا اوراسے بتا چلے گاکہ ہم ایخ بینے کے معاملات کو بہتر طور پر حل کرنے کیلئے بینک کی خدمات ومصنوعات سے کیے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔
- · نچکو بجٹ بنانا سکھائے۔اسے ایک نوٹ بک دیجیے اور اس سے کہیے کہ وہ

ا پے تمام اخراجات اس میں روزانہ درج کرے تا کہ اسے پتا ہو کہ اس کے یاس کتنے پیے آرہے ہیں اوروہ کتنے خرچ کررہاہے۔

188

- یچکوکریڈٹ کارڈ کے خطرات سے آگاہ کرتے رہیں۔ پیسے کے ماہرین کے مطابق، کریڈٹ کارڈ سے خرچ کی گئی رقم کا اندازہ آدمی کو نہیں ہوتا اور وہ ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ بچکو کریڈٹ کارڈ کی جگہ نفذر قم سے خرچ کرنے کی عادت ڈالیے تا کہ وہ کم خرچ کرے۔
- کو بیسہ کمانے کے طریقے سکھائے۔ عمو ما والدین یہ بچھتے ہیں کہ ہم اپنے پخے

  کو اُس وقت تک کمائی پر نہیں لگائیں گے، جب تک وہ پڑھ کھے کر فارغ

  نہیں ہوجاتا۔ ایسے بچے جب ہیں پچیس برس کی عمر میں تعلیم سے فارغ

  ہوتے ہیں تو انھیں مالی شعور بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن ، اگر بچہ بچین ہی سے ایسے کام

  کرے گا تو کمانے کی عمر تک اسے خاصا شعور اور تجربہ ہو چکا ہوگا اور وہ ٹھوکریں

  کھانے سے نے جائے گا۔
- O مالی شعور پیدا کرنے والی کتب کا مطالعہ با قاعد گی سے کیجے۔ یہ کتابیں پڑھنے سے آپ کو پیسے کے ماہرین (Money Experts) کی رہ نمائی کی روشیٰ میں اپنے پیسے کو درست انداز سے خرچ کرنے اور بہت سے مالی مسائل سے بیجے میں مرد ملے گی۔

آپ اگر اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو بچین سے اُس کی تربیت کے دوران اس پہلو پر بھی کام کرنا بہت ضروری ہے۔

# بجي كوسفر كى ترغيب ديجيے

#### ''ملازمت سے آپ کی جیب بھرتی ہے توسفر سے روح!'' جیمی لین بیٹی

سفروسله ظفر ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں کامیا بی کیلئے سفر کرنا ضروری ہے۔ یہ ذاتی تجربہ بھی ہے اور لا تعدا دافراد کا مشاہدہ بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ اس لیے اگر آپ ایٹ نے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے سفر کا شوق بھی دلاتے رہیے۔ سفر سے حاصل ہونے والے چند فوائد درج ذیل ہیں:

- 1- سفر کرنے سے لوگوں سے تعلقات بنانے کی مہارت پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں ایک انسان کیلئے اگر سب سے اہم شے کوئی ہے، تو وہ انسان کا ساتھ ہے۔ جب آپ دوسر سے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں مختلف لوگ ملتے ہیں، طرح کے کلچرسے واقف ہوتے ہیں۔
- 2- سفر کرنے سے سکون بڑھتا ہے۔ آپ نے اکثر معالجین سے سنا ہوگا کہ اگر اُن کے پاس ناخوشی کا کوئی مریض آجائے تو وہ اسے کسی پُرفضا مقام پر جانے کا کہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آ دمی اپنی معمول کی جگہ بچھ وقت کیلئے براتا ہے تو آئسیں نئے مناظر دیکھتی ہیں، ذہن بچھ نیا سوچنا شروع کر دیتا ہے اور یوں، ذہن کی گر ہیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے سفرڈ پریشن اور اینزائی

تم کر کے اس کی جگہ خوشی اور فرحت کا باعث بن جاتا ہے۔

3- سفر کرنے سے دہاغ کھلٹا ہے اور سوچ کو جلاملتی ہے۔ جولوگ زیادہ سفر کرتے ہیں (خواہ ان کے سفر کا سبب ان کا کاروبار ہویا کوئی دوسری مصروفیت) ان کی تخلیقی صلاحیت ایک ہی مقام پر رہنے والوں سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ ایسے افرادایک مسئلے کے کئی حل پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔

4- زندگی میں اگر ہم اپنے ہی علاقے یا شہر میں رہیں تو گویا ایسا ہے، جیسے ایک ڈ بے میں بند ہیں۔ ایک جیسے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر، ایک سی سوچ اور مزاج پروان چڑھتا ہے۔ لیکن، جب سفر پر نکلتے ہیں تو اجنبی ملتے ہیں، بہت سے غیر متوقع مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور ہمارے دماغ کے عضلات کھلتے ہیں۔ یوں، عقل اور فہم مضبوط ہوتے ہیں۔

5- سفر کا ایک بہت بڑا انعام صبر اور تخل کا بیدا ہونا ہے۔ چونکہ سفر کے دوران غیر متوقع رکا وٹیں اور مسائل بہت پیش آتے ہیں، اس لیے آدی اپنے پلان کے مطابق اکثر نتائج حاصل نہیں کر پاتا۔ صبر اور تخل انسانی شخصیت کی بہت بڑی فاصیت نہیں ہوگی تو زندگی میں آگے فاصیت نہیں ہوگی تو زندگی میں آگے چل کر بہت پریثان اور مضطرب رہے گا۔ سفر کرنے سے اسے نئے نئے تجربات ہوں گے اور بہت می تو قعات پوری نہیں ہوں گی (جو مقام پر رہے تجربات ہوں گے اور بہت می تو قعات پوری نہیں ہوں گی (جو مقام پر رہے ہوئے کے ایک بیدا ہوگا۔

6- سفر کرنے سے خوداعتادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کا اعتاد برطانے کیلئے پچھنہ کریں، بس گاہے گاہے اسے ہفتے دس دن میں یا پھر مہینے بھر میں، ایک مرتبہ کہیں سفر پر بھیج دیا کریں پھر دیکھیں، اس کے اندر اعتاد کتنا زیادہ بڑھتا ہے۔

زندگی کے حقیقی سبق فراہم کرتے ہیں۔آ ز ماکر دیکھ لیجے۔

زندگی کے جولمحات سفر میں گزرتے ہیں، وہ زندگی کی حسین یا نا قابل فراموش یا دیں بن جاتے ہیں۔اپنے اہل خانہ، بچوں اور دوستوں وغیرہ کے ساتھ جوسفر کیا جاتا ہے، وہ ہمیں برسوں یا در ہتا ہے اور ہماری زندگی کے اہم اثاثوں میں شار ہوتا ہے۔غور سیجیے کہ اکثر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ کیے گئے برسوں پہلے کے سفر کو بہت یا دکرتے اور محظوظ ہوتے ہیں۔

9- سفر کرنے سے بہت مزہ آتا ہے۔ یقینا، سفر میں مشقتیں ہیں اور غیر متوقع ر کا وٹیں بھی پیش آتی ہیں ،لیکن اس کے باوجود سفر کا مجموعی عمل ہم سب کومزہ دیتا ہے اور اس سے لطف ملتا ہے۔

10- سفرخود شناسی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے گھر اور مقام پر آپ معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جب کہ سفر کے دوران ہم اپنے ذہنی اور جسمانی عضلات کو کھینچنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ یوں ، ہمارے اندر چھی صلاحیتیں اور خوبیاں ہاہرآتی ہیں۔

جوسفر کے دل دادہ ہیں،لیکن جو بیج سفر سے کتراتے ہیں،ان کیلئے یہ بہت بڑا مسكه بن سكتا ہے۔اس سلسلے میں درج ذیل اقدامات بہت مفید ہوسکتے ہیں۔

گھر میں سفری فلائیرز لا ہے

شہر میں کئی چھوٹی بڑی ٹریولنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو گاہے گاہے ملکی اور بین الاقوامی سطح پرتفریجی سفر مرتب کرتی رہتی ہیں۔ یہا یجنسیاں اپنی تشہیر کیلئے بہت ہی حسین فلا ئیرز بھی چیواتی ہیں۔ آپ والد ہیں تو ان ایجنسیوں سے یہ فلائیرز لاکر اپنے گھر

میں رکھے۔اپنے بچوں سے اس بارے میں بات تیجیے۔اپنی رائے دیجیے اوراُن سے اُن کی رائے کیجیے۔

اگر آپ خود اکثر کاروباری سفر کرتے رہتے ہیں تو دیگر شہروں سے یا دیگر ملکوں سے وہاں کے معلو ماتی لٹریچر ضرور لے لیجے ۔عموماً بیلٹریچر بلا معاوضہ دست یاب ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو بید کھا ہے تا کہان میں بھی ان علاقوں کی سیاحت کا شوق بیدا ہو۔

### سياحت اورسير كيلئے بچت مختص سيجيے

سیر و سیاحت مہنگا کام ہے۔ اکثر لوگ اس چاہت کے باوجود اس لیے سفر نہیں کرتے کہ اس پرخرچہ بہت آئے گا۔لیکن اگر آپ اپنے بچوں کوسیر اور سفر کیلئے بچت کرنے کی تجویز دیں تو انھیں ایک راہ مل جائے گی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام اہل خانہ اس مقصد کیلئے ایک بینک اکا وُنٹ ہی مختص کر دیں تا کہ سفر اور سیاحت کی جاسکے۔ ور اور قریب کے علاقوں کا سفر بیجیے اور وہاں کے نظاروں سے مخطوظ ہوں آپ اپنے گردایے افراد کو تلاش بیجیے جو گھو متے بھرتے رہتے ہوں۔ اُن سے اس سلسلے میں رہ نمائی حاصل کریں۔

#### مثال قائم سيجي

اگروالدین میں سے کوئی بھی سفر نہیں کرتا تو بچے میں سفر کا شوق پیدا ہونا بہت مشکل ہوگا۔اس لیے آپ چا ہتے ہیں کہ آپ کا بچے سفر کو اپنے لیے وسیلہ ظفر بنائے تو پہلے خود بھی سفر کر کے دکھا ہے۔اسے بتا ہے کہ سفر کرنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ سفر سے واپسی پرکئی دن اپنے تجربات و مشاہدات اپنے بچوں سے ذکر سجھے۔ یوں ، سفر سے واپسی پرکئی دن اپنے تجربات و مشاہدات اپنے بچوں سے ذکر سجھے۔ یوں ، سخر سے واپسی پرکئی دن اپنے تجربات و مشاہدات اپنے بچوں سے ذکر سجھے۔ یوں ، سخر سے واپسی پرکئی دن اپنے تجربات و مشاہدات اپنے بچوں سے ذکر سجھے۔ یوں ،

## تاریخی اور یا د گارمقامات کی ویڈیوز دیکھیے

بچوں کیلئے یوٹیوب پرایسے چینل کا انتخاب سیجے جہاں دنیا بھر کے تفریکی اور علمی مقامات کی ویڈیوز دست یاب ہوں۔ ایسے کئی پاکستانی چینل بھی ہیں جہاں مختلف پاکستانی ٹریول ایجنسیوں نے مختلف پاکستانی سیاحتی مقامات کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کروہ ویڈیوز دیکھئے۔ یوں ، بچے میں گھو منے پھرنے ادر سیر کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔

# بيچكود يناسكهايئ

"آپ کا صدقہ اُس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک آپ کو اس کا یقین نہیں ہوگا؛ مجھے اجرکی ضرورت اُس ضرورت مند سے زیادہ ہے جسے پیسے کی ضرورت ہے!"

مفرت عثمان بن عفان

جب میں نیا نیا ٹریننگ انڈسٹری میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ لا ہور کے ایک ہوٹل میں ایک ٹریننگ کیلئے جانا ہوا۔ وہاں جوٹرینر نے، انھوں نے بہت پچھسکھا یا،لیکن جب میں نے اُن کی مفید گفتگور بکارڈ کرنا چاہی تو انھوں نے سختی سے منع کردیا کہ میری گفتگور بکارڈ کرنا چاہی تو انھوں نے سختی سے منع کردیا کہ میری گفتگور بکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

مجھے بہت جیرت ہوئی کہ لوگ اپنے علم کو چھپاتے ہیں۔ بہت سےٹرینزز کیٹرینگ میں جانے کا موقع ملاتو میں نے یہی دیکھا کہ وہٹرینزز اپنی معلومات کو چھپاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ان کی معلومات اُن کےٹریننگ روم سے باہر نہ نکل جائیں۔ یہ میراسکھنے کا ابتدائی دورتھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں اپنی با تیں نہیں چھپاؤں گا اور پھرٹریننگ انڈسٹری میں میں نے اپنیٹریننگ کی ریکارڈ نگ ویڈیوز کی شکل میں سوشل میڈیا پر بالکل عام کردیں تا کہ سب لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔

یمی معاملہ بہت بڑی سطح پر پیسے والوں کے ساتھ ہے۔لوگ اپنا پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے ضرورت مندوں میں بانٹ دیا تو ہم غریب ہوجا نمیں ے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ میری ویڈیوز کے عام ہونے سے مجھے دنیا جانتی ہے اور اللہ تعالی نے مجھے جومقام اور عزت عنایت فرمائی ہے ریسب کرم'' دینے کی وجہ سے'' ہے۔ تعالیٰ نے مجھے جومقام اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

مَنْكُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آثْبَكَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كَمْثَلِ حَبَّةٍ مَا ثَلْهُ عَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَوْ اللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا ثَقَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمًا عَلِيمً ﴿ وَاللهُ وَاللهُ مَا عَلِيمً اللهُ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لِللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَالللللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ترجمہ: اُن لوگوں کی مثال جواللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ اُگے جس میں سات بالیں ہوں۔ اور ہر بالی میں سودانے ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کیلئے چاہتا ہے، بڑھادیتا ہے۔ اور اللہ وسیع بخشش والا، جانے والا ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ میرے ساتھ پورا کیا ہے، ایسے ہی یہ وعدہ آپ سب کیلئے بھی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہتا۔

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ لِينَ بِ شَك، الله النِ وعدے كے خلاف نہيں كرتا۔ وہ جو كہتا ہے، وہ ضرور كرتا ہے۔ اور كيول نہ كرے اس كيلئے تو يہ سب مجھ بہت آسان ہے كہ بس، مُن كہا، اور وہ وجود ميں آسكيا۔

ال لیے اپنے بچکود یناسکھا ہے۔ اسے بتا ہے کہ ال کے پاس جو پچھ ہے، اگران چیزوں اور نعتوں میں اضافہ چاہتا ہے تو وہ دوسروں کودے۔ اللہ تعالی اسے بے حساب دےگا۔ یہ کی انسان سے معاملہ نہیں، اللہ تعالی کے ساتھ اس کی پارٹنر شپ ہے۔

'' ہرمسلمان پر صدقہ لازم ہے، اگر وہ خرج کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو

اپنے دونوں ہاتھوں سے کمائے اور اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے صدقہ و

خیرات بھی کرے!' بہخاری و مسلم (مفہوم حدیث)

## بچول کی دینی تربیت

"این اولاد کوادب سکھلاو؛ قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہتم نے اسے کیا ادب سکھلایا؟ اور کس علم کی تعلیم دی؟"

هفسرت عبرالله بن عمر (شعب الأيمان للبيرقي)

ال موضوع پر لکھتے ہوئے میرے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر چھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کومخاطب کر کے فر مایا ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کوجہنم کی آگ سے بچائیں۔

لَاكَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوْا النَّاسُ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْعَلِيْكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحَجَارَةُ (سوره تحريم، آيت 6)

ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اُس آگ سے بچاؤجس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔

بگاڑایک دَم نہیں آتا، رفتہ رفتہ آتا ہے۔ دین کامعاملہ بھی ایساہی ہے۔ ہم اگر چہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں اس کی پروانہیں ہوتی۔ بہت کم والدین اپنے بچوں کی درست قرآن اور نماز پڑھنے کی فکر بھی نہیں کرتے۔ پہلے بزرگ، گھر کے بچوں کی اصلاح کرلیا کرتے تھے۔ اب وہ بزرگ

آپ کا بچه کامیاب ہوسکتا ہے

ہ پہر ہیں کی رونق نہ رہے، بلکہ ان کی جگہ ٹی وی نے لے لی۔ بچوں کو کامیاب ویکھنا چاہتے ہیں تو دنیاوی کامیا بی کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی اُخروی کامیا بی کی فکر اور عدوجہد بھی کرنی ہوگی۔

جیسے اس کتاب میں ہم نے بہت سے ایسے طریقے بتائے ہیں کہ آپ کا بچہ کیوں کر ناکامی سے نچ کر کامیا بی سے ہم کنار ہوسکتا ہے، ایسے ہی اخروی زندگی میں کامیاب ہونے کیلئے بھی اسے پچھ نہ پچھ لائحہ مل اختیار کرنا ہوگا۔ اور ، اس کیلئے آپ کواپنی اور پھراینے بچوں کی تیاری اور تربیت کرنی ہوگی۔

سورہ تحریم کی یہ آیت خاص طور پرمسلمانوں کیلئے ہے۔ میرے اور آپ کیلئے جو اللہ ،محمد اور قر آن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فر مارہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بیاؤجس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔

کوئی ماں یاباپ یہ بات برداشت نہیں کرسکتا کہ وہ بھلا، کیوں اپنے بچوں کوآگ میں ڈالے گا؟ والدین کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں کوجہنم کی آگ کا ایندھن کیے بنارہ ہیں؟ جو والدین اپنے بچوں کی عصری تعلیم کا بند وبست تو کرتے ہیں، گران کی دین تعلیم کی فرنہیں کرتے ، بچوں کو بے دینی اور بددینی کے ماحول میں کھیل کود کیلئے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب طریقے در حقیقت بچوں کوآگ میں جھو نکنے کے مترادف ہیں۔ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب طریقے در حقیقت بچوں کوآگ میں جھو نکنے کے مترادف ہیں۔ چنا نچے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بچھوفت بیٹھ کر جیلے اُن کی عصری تعلیم کے معیار اور مقام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسے بی اُن کی عصری تعلیم کے معیار اور مقام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسے بی اُن کی دین تعلیم اور ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسے بی اُن کی دین تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسے بی اُن کی دین تعلیم اور ایمان کے بارے میں پوچھیں۔

اَمْ كُنْتُمْ شُهَكَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ الْهُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا اَمْرُ كُنْتُمْ شُهَكَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمَ وَ تَعْبُكُونَ مِنْ بَعْدِي لَ قَالُوا نَعْبُكُ الهَاكَ وَ اِلْهَ أَبَالِكَ اِبْرَاهِمَ وَ تَعْبُكُونَ مِنْ بَعْدِي لَ قَالُوا نَعْبُكُ اللهَاكَ وَ اللهَ أَبَالِكَ الْمُؤْتَ اللهَ اللهُونَ اللهَ اللهُونَ اللهَ اللهُونَ اللهُ ا

ترجہ: کیاتم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا۔ جب انھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہتم میرے بعد کس کی عبادت کریں گے عبادت کروگے؟ اُن سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اساعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ اور ہم اُسی کے فرمال بردار ہیں۔ (سورہ بقرہ، آیت 133)

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ اس لیے پوچھا کہ اُنھیں اپنے بچوں کی آخرت کی فکر مندر ہتے ہیں ، اس بچوں کی کر در کیلئے جتنے فکر مندر ہتے ہیں ، اس سے زیادہ نہ ہی ، کم از کم اتن فکر اور جدو جہد تو اپنے بچوں کی اُخروی کا میا بی کیلئے ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچے کیلئے و بن تعلیم اور دین شعور اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کی زندگی کیلئے ہوا اور یانی ہے۔

#### بيح كيليخ دعائيس فيجي

آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہوسکتا کہ جب تک آپ اس کی دنیاوی اور اخری کامیا بی کیلئے دعا نمیں نہ کریں۔ بچوں کی کامیا بی کیلئے دعا کرنا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ دعا کرنا دراصل، بچوں کیلئے مقبول گھڑی کی تلاش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تین لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستر دنہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک والد کی دعا ہے جو وہ اپنی اولا دکیلئے کرتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نیک لوگوں اور جنتیوں کی جونشا نیاں بتائی ہیں، ان میں ایک بی بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نیکی اور اچھائی کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک بی بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نیکی اور اچھائی کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں۔ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَذُواجِنَا وَ ذُرِّيْتِنِنَا قُرَّةً اَعُيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْهُتَّقِيْنَ

امًامًا ﴿ (سوره الفرقان، آيت 74)

ترجمہ: اور جو (دعا کرتے ہوئے) یہ کہتے ہیں: اے پروردگار، ہمیں اپنے ہوئے ہیں: اے پروردگار، ہمیں اپنے ہیں بیوی بچوں سے آئکھوں کی مطافر ما، اور ہمیں پر ہیز گاروں کا سربراہ بیوی بچوں سے آئکھوں کی مطافر ما، اور ہمیں پر ہیز گاروں کا سربراہ

بنادے۔

معروف مفسر قرآن حضرت مولانا احمالی لا ہوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ کی اولا داتنی فر ماں برداراور نیک کیوں ہے تو آپ نے فر ما یا کہ اولا دکو ہمیشہ رزق حلال کھلا یا اور التحیات کے بعد سورہ فرقان کی یہی آیت پڑھی ہے جس پر اللہ نے انعام عطافر ما یا ہے۔ آپ لوگوں کو نصیحت فر ماتے سے کہ نماز میں التحیات کے بعد اللہ کے حضور بید عاکیا کروتا کہ اللہ کریم دعا قبول فر ماتے ہیں۔

معروف اسكالرمفتي تقي عثاني اس آيت كي تفسير ميں رقم طراز ہيں:

روس می از باپ عام طور پر اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کو بید عاسکھائی جارہی اپنے عام طور پر اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کو بید دعاشکھائی جارہی ہے کہ بہ حیثیت باپ اور شوہر کے، مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کومتی پر ہیزگار بناد بیجے تا کہ میں پر ہیزگاروں کا سربراہ بنوں جو میرے لیے میری آنھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ فاسق و فاجرلوگوں کا سربراہ نہ بنوں جو میرے لیے عذا بی باس بن جائیں۔ جولوگ اپنے گھر والوں کے رقیبے سے پریشان رہتے ہیں، عذا بے جاں بن جائیں۔ جولوگ اپنے گھر والوں کے رقیبے سے پریشان رہتے ہیں، انھیں بید عاضر ور مائکتے رہنا چاہیے۔ '(آسان ترجہ قرآن)

شيخ السُديس كا دلچيپ وا قعه

کعبہ کے معروف امام جو پوری دنیا میں اپنی بے مثال قرات کے باعث پہچانے کعبہ کے معروف امام جو پوری دنیا میں اپنی بے مثال قرات کے باعث پہچانے جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ بچین میں بہت شریر ہوا کرتے تھے۔ایک مرتبہ الی جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ کی کہ والدہ کوشد ید طیش آیا۔انھوں نے تنگ آکر غصے میں اُن سے کہا کہ چل شرارت کی کہ والدہ کوشد ید طیش آیا۔انھوں نے تنگ آکر غصے میں اُن سے کہا کہ چل

بھاگ یہاں سے، اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنادے۔ ماں کی اس بے ساختہ دعانے بیا اللہ نے مجھ جیسے آ دمی کو کعبہ کی خدمت کیلئے منتخب کرلیا۔

یہ توعظیم انسان کی عظیم ماں کا واقعہ ہے۔ دوسری جانب ہمارے ہاں کی مائیں بنچ کی ذراسی خطا پر بُرا بھلا کہنا شروع کردیتی ہیں۔ انسان کا ہر ہرلفظ اثر کرتا ہے۔

نیز ہمیں تو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ بھی بھی کوئی غلط بات نہ کہو، ہمیشہ اچھی بات ہی منہ سے نکالو۔ کیا معلوم یہ وقت قبولیت کا ہو۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بدد عا آپ کے بیارے دیا آپ جا ہیں گے کہ آپ کی بدد عا آپ کی بیارے دیکے کیلئے اللہ کی بارگارہ میں قبول کرلی جائے اور وہ تمام زندگی برنصیبی اور بناکا می میں گزارے؟

یا در کھے! زندگی میں آپ کے بچے کوسب کچھل جائے ، مگر آخرت نہ ملے تو دنیا کی ہر کامیا بی بے کار ہے۔اس لیے اپنے بچے کی دنیا میں کامیا بی کے ساتھ اُس کی آخرت کی کامیا بی کی فکر بھی آپ کے ذمہ ہے۔

فَكُنُ زُخْنِحَ عَنِ النَّادِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَاذَ \* وَ مَا الْحَيْوةُ التَّانْيَا إلاَّ مَتَاعُ الْغُرُودِ ( سوره آلِ عمر ان، 185)

ترجمہ: پھرجس کسی کودوزخ سے دور ہٹالیا گیااور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سیجے معنی میں کامیاب ہوگیا۔ اور بید دنیوی زندگی تو (جنت کے مقابلے میں) دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔

#### قاسم على شاه \_ايك تعارف قاسم على شاہ عصرِ حاضر كے عظيم أشاداور مقبول ترين ثرينرين إلى -آپ نامور پبلك تهيكر، كاؤنسلر، لائف كوچ اور مصنف كے ساتھ ب شار اداروں کے ایڈ وائزری بورڈ کا حصتہ ہیں۔آپ پاکتان کے ساتھ دنیا بھر میں ایک بااثر رہنما، رول ماڈل اور نوجوانوں کے آئیکن کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ قاسم علی شاہ دو دہائیوں سے معاشرے کی اصلاح اور فلاح و بہود کے لیے کام کررہے ہیں۔ آپ کا فلفہ ہے کے تعلیم کا اصل مقعد تربیت ہے۔جس کے تحت نوجوانوں کی اخلاقی تربیت اور تعیر شخصیت پر به طور خاص توجه دیے ہوئے خود کوئی نسل کی ٹریڈنگ کیلئے وقف کر چکے ہیں۔ آپ بے شار گور نمنٹ ، پرائیویٹ اور کارپوریٹ ادارول کے افسران کو بطور ٹرینزاپن خدمات سے مستغید کر چکے ہیں۔ جن میں سرِ فہرست فوجی افسران، پولیس آفیسرز، سمٹم آفیسرز کے ساتھ عدلیہ ، سول سروسز ' بیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کے افسران شامل ہیں۔ آپ تعلیمی اداروں ( سکوز، کالجز، یو نیورسٹیز ) میں پر سپلز، ٹیجنگ سٹاف اور طلباء کوٹریڈنگ دے چکے ہیں۔ آپ کی ٹریڈنگ کو وقت کی اہم ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ آپ بے شار کیکجرز سلف ہیلپ کے مخلف موضوعات پر دے چکے ہیں۔آپ کی تو می اور بین الاقوامی سطح پر لائو آؤینس تیرہ لاکھ افراد پر شمتل ہے۔

آپ کے شاگردوں، سننے اور چاہنے والوں میں ہر تمراور تمام شعبہ ہائے جات کے افراد شال ہیں۔ قاسم على شاه كويداعزاز بھى حاصل بكدان كى سياحتى خدمات كے اطراف ميں أز بك حكومت نے انہيں تورزم المبيدار نامزدكيا\_ قاسم علی شاہ کی زیر سر پری قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے از بکستان ،ترکی اورمصر کا دورہ کیا گیا ۔آپ نے لوگوں میں ساحت کے شوق کے ساتھ علمی افادیت کا شعوراً جا گر کیا۔

قاسم على شاہ ايك دانشور كى حيثيت سے ميڈياكى دنيا ميں اپنى مبارت اور تجرب كى بنياد پر كافى مقبوليت حاصل كر ي ہيں آپ نے پاکتان میں پہلی بارسال 2018ء کی رمضان ٹرانمیشن میں سیلف ہیاپ کی تھیوریز کو متعارف کروایا۔آپ وی سے زائد في وي چينز جيسے يى في وي، ساء في وي، بول في وي، جيو نيوز، شي 42، ايكسريس نيوز، وقت نيوز، 7 نيوز، مائي في وي، پيغام في وي، ہوپ ٹی وی اور بے ثارریڈ پوچینلز کے مختلف پروگرامزیں اپنی خدمات سرانجام دے سے ہیں۔

قاسم علی شاہ پاکستان کے نبایت موثر مصنف ہیں مختلف اخبارات میں کئی آرٹیکڑ کے ساتھ ساتھ ان کی بارہ کتا میں شائع ہو چکی يں۔ جن ميں كاميابي كاپيفام، ذرائم بو،آپ كا يحيكا مياب بوسكتا ہے، بزى منزل كا مسافر، أو نجى أزان، ابنى تلاش، موچ كا جاليه، انسائيكو بيٹريا كيرئير، 365 اقوال خود شاى، جيت كى جانب، گفتگو قاسم على شاہ كے ساتھ اور ترغيب شامل ہیں۔إن كا شاريا كستان کی بیٹ سیکر کتابوں میں ہوتا ہے۔ آپ پر دو کتا ہیں بھی گاھی جا بچل ہیں۔ شاہ صاحب کے فلسفوں سے متاثر نوجوان شاگر دابو مکر ظہور کی کتاب انگش میں "Evening Rides with My Guru" اور اِس کا اُردور جمد " گراؤ" کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ دوسری کتاب آپ کی سیاحت سے متاثر الطاف عامر کی'' تاشتند سے استبول'' شائع ہو چکی ہے۔ حالقہ فکروادب میں سے معروف و متاز كالم نگار جيسے قيوم نظامي،طارق بلوچ صحرائي،فرخ سبيل گوئندي،سلمان عابد، واکثرعفان قيصر،حافظ صبيب طتيب بتيق انور راجا، عقیل الجم، جہانزیب راضی کی طرح بہت ہے مصنف آپ پر کالمز ککھ کیکے ہیں۔اس کے علاوہ بے ثار آرٹیکز، بلاگز مداحوں کی جانب ے لکھے جاچے ہیں ۔قاسم علی شاہ کی علم وادب سے محبت اور لگن کو دیکھتے ہوئے اُنھیں یا کستان کے سب سے بوے کتاب میلے "لا ہور بیسٹول" کا سال 2018ء میں چیئر مین مقرر کیا گیا۔

قاسم كمان اه كوسال 2018ء ميں ايک سروے كے تحت ياكستان كانمبرؤن پبلک پيكرنا مزد كيا گيا۔ آپ موثل ميڈيا يراس وقت ماكستان ك سب نا ياد وسرج كي جانے والے موٹيويشنل تبيكر بين د نيا بھر سے لا كھوں لوگ واٹس ايپ ،فيس بك اور يوٹيوب پرآپ ك آ ڈیو اور ویڈیو کیچرز ہے منتفید ہور ہے ہیں۔ آپ کے فیس بک تیج پر کن ملین فالورز موجود ہیں۔ آپ کو ناصرف پاکستان بلکد دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے۔ جہاں کہیں اُر دوشناس موجود ہیں وہ آپ کے لیکچرز سے متنفیہ ہورہے ہیں۔

آپ نے سال 2017 ویس تربیتی ادارہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن قائم کیا۔ جونسل نوکی سوچ پر کام کررہی ہے۔ کیونکہ آپ کا فلف کے کہ سوچ بدلے گی تو یا کتان بدلے گا۔ یہاں مختلف موضوعات پر ورکشالیں ، سیمینارزاور سیشز منعقد کروائے جاتے ہیں ۔ فاؤنڈیشن کے مقبول ترین کورسز میں ٹرین دا ٹرینز ، اپنی تلاش ، ادلی نشتیں شامل ہیں۔ ای پلیٹ فارم سے قاسم علی شاہ نے ''بمل دومم'' کے تحت پنجاب کے مختلف اضلاع میں جا کریے شار سیشنز کا انعقاد کیااور کا میالی،خودشاس کے پیغام کوعام کیا۔

قاسم على شاه اور قاسم على شاه فاؤنذيش فيس جيع ، قاسم على شاه اور قاسم على شاه فاؤنذيش يوثيوب چينزز پر 3000 سے زائد ويڈيوزاپ لوژ کی جا چکی ہیں۔ جن کے ناظرین کی لنداد 2 ملین سے زائد ہے۔ قاسم علی شاہ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کیلئے درج ذیل لنگس کوسبسکرائب کریں۔

> https://www.facebook.com/Qasim.Ali.Shah: قاسم على شاه فيس بك بيج 2: قاسم على شاه فاؤنز يشن فيس بك بيخ : https://www.facebook.com/qasfound

https://www.youtube.com/channel/UCn68MHKSGluDcSQbABxW4EQ: تَاسَمُ عَلِّ شَاهُ بِهِ ثِيْرِ بِيَّ عِيْل

https://www.youtube.com/channel/UCO3TZHIYahBuErqLXW4\_8gg: الأم على شاه قاؤنذ يشن يونيو ب يجينل

https://www.youtube.com/channel/UCo3pW0H5rW0jhivgsLbgReA: القونيويشن يوفيو بسيتين 2:القونيويشن يوفيو بسيتين كالمتابع



Scanned by CamScanner